

محمود، فاروق، فرزانه اور انسیکترجمشید سیریز



ایم آئی ایس پبلشرز

بم الله الرحمن الرحيم

محمود،فاروق ،فرزانه . اور انسپکثر جمشید سیریز

خوتی محارت

اثنتياق احمه

M.I.S پېشرز

- + 523 كباكة م ي كرك إكبان أن 4931044 4931044 +
  - + سلام كتب ماركيث دكان فبره نزد علامه بنورى ناوُن كرا في باكتان

#### M.I.S Publishers

M.I.S ببلشوز برعمر كافرادي مطالعداوركت بني كاذوق بيداركرن كيليخ كوشال دلچسپ اورعده كهانيال وناول اور قيمت بهى مناسب

ناول خونی عمارت مصنف اشتیاق احمد اشتیاق احمد ناول نمبر 11 بیلشرز بیلشرز M.I.S بیلشرز مطبع حمان پرنگیگ پریس مطبع مطبع حمان پرنگیگ پریس تاریخ مطبع 15 جنوری 2007 تیمت 30

جمله حقوق محفوظ ہیں

M.I.S بىلىنىود كى يىنى قريرى اجازت كى بغيراس كآب كى جھے كى تقى كى كى خۇرەكارى جال سے است دوبارە مامل كى اسكا ، يولى بىلىنىود كى يىنى قريدى بىلىنى بىلىنىڭ بىلىنى بىلىنىڭ بىل

## دوبا تنيں

السلام علیکم ورحمتہ اللہ و بر کانے؛ بعض ناول تیزی اور سپنس کے لحاظ سے عجیب ہوتے ہیں ... ناول بھی ان میں سے ایک سمجھ لیں ... اس کی تیزی آپ کواپنے شکنج آپ کواپنے ساتھ بہالے جائے گی اور اس میں موجود سپنس آپ کواپنے شکنج میں نہایت مضبوطی سے جکڑ لے گا اور آپ اس ناول کے قیدی ہوکر رہ جائیں گے ... آپ اے ہاتھ سے بس ای وقت رکھیں گے جب ناول ختم ہو چکا ہوگا ... آپ اے ہاتھ سے بس ای وقت رکھیں گے جب ناول ختم ہو چکا ہوگا ...

عام طور پرایسے ناول ہی پہند کے جاتے ہیں... یوں بھی یہ دور بہت تیزی کا دور ہے... تیز رفتاری کا دور ہے... ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا دور ہے... ہرکوئی دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں تیزی دکھا رہا ہے... ان حالات میں آپ کے بیکر دارا گرستی دکھا کیں تو آپ کب اضیں بہتد کریں... وہ بھی ان حالات میں جب بحرم ہر کمھے ان سے آگے نکلنے کے چکر میں ہو

ہیدو با تیں کہیں آپ کو چکرانہ دیں... اور آپ ناول کے بجائے کہیں ان کے چکر میں نہ پڑجا کیں... اور پھر آپ کو چکر نہ آنے لگ جا کیں... اس خیال سے میں اپنے قلم کوروک کر آپ کو ناول شروع کرنے اور اس میں ڈوب جانے کی دعوت دیتا ہوں . . . شکر ہیہ۔

والسلام: اشتياق احمه

# ~ 3.

'' جمیں نیشنل ہال کو بم سے اڑانے کا تھم ملا ہے ... تھم میہ ہے کہ اسے ہر حال میں اڑانا ہے ... اور اڑانا اس وقت ہے ... جب اس میں ایک اہم ترین اجلاس ہو رہا ہوگا... یہ اجلاس نو نومبر کو رات نو بجے شروع ہوگا... پتا ہے ... اجلاس کن کا ہوگا... تمام اسلامی سر براہوں کا۔'' ہے ... اجلاس کن کا ہوگا... تمام اسلامی سر براہوں کا۔'' کیا!!!" سب کے سب ایک ساتھ چلا ہے... ان کے رنگ ائ

-25

اس وقت وہ شہر کی ایک عمارت کے اندرونی کمرے میں موجود سے ... ان کی تعدادسات تھی ... ساتواں آ دمی بھاری میز کے دوسری طرف ان کے سامنے بیٹھا تھا... وہ ان کا باس تھا... وہ انہیں جو تھم دیتا تھاوہ انہیں پورا کرنا پڑتا تھا... انہیں یہ ملازمت اسی شرط پر ملی تھی ... آج تک اس پر اسرار آ دمی نے نہ جانے کتنے بم دھا کے شہر کے اہم مقامات پر کرائے تھے... لیکن سے تھم ان سب سے زیادہ خوفناک تھا... اگر اس بال میں نونو مبر کو تمام اسلامی سربراہ جمع ہور ہے تھے تو پھر حکومت کی طرف سے حفاظتی انتظامات بھی تو اسی پائے کے ہونا ہور ہے تھے تو پھر حکومت کی طرف سے حفاظتی انتظامات بھی تو اسی پائے کے ہونا سے بھی تو اسی بائے اس کی دال گانا اتنا آسان کا منہیں سے ... اوران انتظامات کے ہوتے ہوئے ان کی دال گانا اتنا آسان کا منہیں

تھا... یبی وجہ تھی کہ وہ سب کے سب پر می طرح چلا اٹھے تھے۔ ان کے اس طرح چلا اٹھنے پران کے باس نے براسا منہ بنایا

اور بولا:

''سیکیا بات ہوئی ... میں نے ایک بات تم لوگوں کو بتائی اور تم چلا الٹھے ہو... گویا میکام ناممکن ہے... لیکن یا در کھوجن لوگوں کے لیے میں کام کرتا ہوں... وہ نہ سننے کے عادی نہیں ہیں... اس طرح اگر میری ملازمت جانے گی تو تم سب کی بھی جائے گی.. اور بیتو تم جانے ہی ہو... وہ تنخواہ کے نام پرہمیں کتنی بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں ، بلکہ ان کا تو اعلان ہے... تنخواہ جتنی عام پرہمیں کتنی بڑی بڑی انکار نہ کرو... ہاں تو میں کہ رہا تھا... اس ممارت میں نو مبر کورات ٹھیک نو بجے تمام اسلامی ملکوں کے سربرا ہوں کا اجلاس ہے... اور ہمیں ان بھی کواڑا نا ہے، اب کہو، کیا کہنا ہے۔'

''باس! ہم نے آپ کی بات سی ... آپ کا تھم سر آنکھوں پر ...
آپ جو کہیں گے، ہم وہی کریں گے ... ظاہر ہے ... نہیں کریں گے تو ملازمت
سے جا کیں گے ... الی ملازمت روز روز تو ملتی نہیں ... اب آپ مزید
تفصیلات بتا کیں ... تا کہ ہم اپنا منصوبہ تر تیب دے کیں ۔''

''اب ہوئی نا بات ... مہمانوں کی آمد چندروز پہلے ہی شروع ہو جائے گ ... نتمام بڑے ہوٹلوں میں جائے گ ... نتمام بڑے ہوٹلوں میں فضد کے لیے بک کردیے گئے ہیں ... نو تاریخ کو تمام ہوٹلوں سے ہوٹلوں سے سرکاری گاڑیاں فوج کی حفاظت میں مہمانوں کو نیشنل ہال میں پہنچا کیں گ ... نیشنل ہال کی حفاظت کے لیے فوج اور پولیس دونوں اداروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں ... وہ کیا کیا حفاظتی انتظامات کریں گ ... ابھی تک خدمات حاصل کی گئی ہیں ... وہ کیا کیا حفاظتی انتظامات کریں گ ... ابھی تک

تفصیلات سامنے نہیں آئیں ... لیکن ایک دوروز تک بیسب باتیں معلوم ہو جائیں گی ... پھر میں تم لوگوں کوفون پر بتا دوں گا ... دھا کا خیز مواد تمہیں مقررہ تاریخ سے ایک دن پہلے مل جائے گا ... دوسری طرف کی بل بل کی خبریں میں تم لوگوں کو پہنچاؤں گا... ''

''کیا میں ایک سوال بو چوسکتا ہوں؟''ان میں سے ایک نے کہا۔ ''ہاں ضرور ... کیوں نہیں۔'' ''آخرآپ کو بیر کاری معلومات کیے ال جاتی ہیں۔''

جواب میں باس بنا، پھراس نے کہا:

'' ہمارے ملک کے ہر محکے میں کچھ غدارلوگ موجود ہیں... بیدایک باطل ند ہب کے لوگ ہیں... اور حقیقت میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نمبر ایک ہیں... بیدا سلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے ... بس مجھے ان لوگوں کا پتا ہے... میں ان سے پوچھ لیتا ہوں... وہ مجھے فوراً بتادیتے ہیں۔''

"کیامطلب... کیاوہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں۔"
" ہاں! بالکل ای طرح میں بھی تو جانتا ہوں کہ وہ کیا کام کرتے

"- U

میں ہے۔ '' پھر بھی باس ... آپ ذراسو چیں ... اگر بھی پولیس کوان میں سے کسی پرشک ہوگیا... اور انہوں نے اس پرشخی کر کے آپ کا نام اگلوا لیا تو ہم سب کہاں ہوں گے۔''

''میں اتنا بے وقو ف نہیں۔''

"جى ... كيامطلب؟" وه چوتك كرايك ساتھ بولے۔

"میں تم لوگوں سے کتنی مدت سے کام لے رہا ہوں بھلا؟" " تین سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے۔" " بالكل تهيك ... كياتم جانة مو.. مين كون مول-" آب مسٹر شومی ہیں۔ "ایک نے کہا۔ "اور میں کہاں رہتا ہوں... کیا کرتا ہوں..." "اس سے زیادہ ہم آپ کے بارے میں کھے نہیں جائے... آپ كہاں رہے ہيں كيا كرتے ہيں... ہم نہيں جانے۔" '' تب پھرس لو... شوی میرا فرضی نام ہے۔'' " بیہ بات کئی بار ہمارے ذہنوں میں آئی ہے اور ہم نے اس سلسلے میں ایک دوسرے سے بات بھی کی ہے۔" ''بس تو پھر ... تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانے ... رہ گئی ہے عمارت... ایک عمارت کیا ، اس جیسی کئی عمارتیں میرے پاس ہیں... لیکن وہ سب میرے نام سے نہیں خریدی گئیں۔ میں نے ہمیشہ کسی دوسرے کوسامنے رکھ كرايسے سودے كيے ہيں ... مطلب بيركه اس عمارت سے بھی ميرا سراغ نہيں لگایا جاسکتا... ہاں تم بیر کہ سکتے ہو کہ اگر کسی طرح پولیس کو ہمازے بارے میں معلوم ہو جائے ... اور وہ اس عمارت پر چھا بے مارے تو ہم لوگ گرفتار ہو جائیں گے... تو س لو... ایسی بات بھی نہیں ہے... اس عمارت میں حفاظتی ا نظامات بہت زیر دست ہے اور مزے کی بات سے کہ میرے علاوہ کسی اور کومعلوم بھی نہیں کہ وہ کیا انتظامات ہیں...اچھا چلو... آج ایک تجربہ کر لیتے ہیں۔'' "ج سي كيامطلب؟"

'' بیتم جانتے ہو کہ عمارت کے بیرونی دروازے اندرہے بند ہیں۔''

" جي ال ايمي ال ايم

''بس اگر پولیس اچا تک یہاں آ جائے… تو بھی وہ یک دم اس گھر میں داخل نہیں ہوسکتی… ہیرونی دروازے بند ہیں یا ان میں تالے لگا دیے گئے ہیں… یہی بات ہے نا۔'' یہاں تک کہ کر باس خاموش ہو گیا۔

''اب میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں… اس کے صرف پانچ منٹ بعدتم میری تلاش شروع کردینا… واضح رہے… دروازے اندر سے بند ہیں اور بندہی ملیں گے… اس کے باوجودتم لوگ مجھے تلاش نہیں کرسکو گے نہ جبتم تھک جاؤ… تو مجھے آ واز دے دینا میں آ جاؤں گا۔''

"بہت اچھا ہاس... پہتر بہ بھی سہی۔"

اور پھران کا ہاس شومی اٹھ کر اندر چلا گیا... پانچ من بعدوہ اٹھے... پہلے انہوں نے بیرونی دردازے چک کیے... وہ سب کے سب اندر سے بند ملے... گویا ان کا ہاس اندر ہی کہیں تھا... پانچ منٹ بعدوہ سب اٹھے اور عمارت میں پھیل گئے... اس عمارت میں گئی کمرے تھے... لیکن تمام کمرے ایک جیسے تھے... انہوں نے تمام کمرے د کھے ڈالے... لیکن باس کہیں نہ ملا... آخران میں سے ایک نے کہا:

''باس ... ہم ہار گئے ... آپ کو تلاش نہیں کر سکے ... اب آپ سامنے آجا کیں ...''

""تم سب پہلے اس کمرے میں جمع ہوجاؤ۔" باس کی آ واز سنائی وی۔ وہ کمرے میں آگئے… جلد ہی وہی اندرونی دروازہ کھلا جس سے وہ گیا تھااور وہ اندرآ گیا۔سب کے سب اسے پھٹی پھٹی آئکھوں سے دیکھنے گئے: '' جیرت ہے ہاں... آپ آخر کہاں چھے ہوئے تھے...' '' بس! پیداز نہیں بتاسکتا... کہنے کا مطلب یہ کہا گر بھی پولیس کواس عمارت پرشک ہوگیا تو بھی وہ مجھے گرفتار نہیں کر سکے گی۔' '' النہ گیریا ہوں۔''

''اب تم لوگ جاؤ… جائے سے پہلے اتناس لو… اتنی مدت سے تم جو مجھے دیکھ رہے ہوتو یہ میرااصل روپ نہیں ہے… میں میک اپ میں ہوں… اصل چو مجھے دیکھ رہے ہوتو یہ میرااصل روپ نہیں ہو گئے ۔.. تم نے مجھے بعض جگہوں پر دیکھا اصل چہرے میں تم مجھ سے اکثر ملے ہو گئے ... تم نے مجھے بعض جگہوں پر دیکھا بھی ہوگا ... لیکن بھول کر بھی تمہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ کہیں یہ خض ہما را باس تو نہیں ہے۔'

''اوہ ... اوہ ۔''ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا ۔ چبروں پر جیرت چیل گئی۔

'' لیکن میری نفیحت یا در کھنا، میرے چکر میں نہ پڑنا... اپنا وفت برباد کرو گے اور شاید اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھو... ابتم جاؤ۔'' وہ حیرت زدہ سے اٹھ کھڑے ہوئے... اور باہرنکل آئے... وہ سب کے سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے... گھر آتے ہی انہوں نے اس منصوبے برغور کرنا شروع کیا:

'' میراخیال ہے… اس مرتبہ باس نے ہمیں موت کے منہ میں جانے کا تھم دے دیا ہے۔'' جانے کا تھم دے دیا ہے۔'' ''اور ہمیں جانا ہوگا جانی۔''

'' بھلا سوچو . . . تمام اسلامی ملکوں کے سربرا ہوں کا اجلاس ہونے والا ہے . . . پولیس اور فوج نے حفاظتی انتظامات کیے ہیں . . . ہم ان کے مقابلے میں بھلا کیا ہیں ... کھی جھی نہیں ... اب اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو بے موت مارے جائیں گے۔''

"اس کے باوجود دوستو... میں توبید کامنہیں کروں گا۔ ' جانی نے

کہا۔

'' کیا مطلب؟'' وہ پانچوں چونک اٹھے… پھرا یک نے کہا۔ '' کیا کہاتم نے جانی… تم یہ کا منہیں کرو گے۔''

ہے... کیکن میں بیدکا منہیں کروں گا۔اس لیے کہ... میں مسلمان ہوں...اور تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو ہلاک کرنے کا خوفناک تزین جرم نہیں کر

"....С.

"أف جانى ... يتم نے كيا كہا ... اگر باس نے بيالفاظان ليے

الله - الله

'' جھے اس بات کی پر وانہیں۔''

''کیا مطلب... کیاتم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو۔''اس

کے ساتھیوں میں سے دوسرے نے کہا۔

" إلى بالكل تيار مول ... مير ب باتھوں اتنے بہت سے اہم ترين

مسلمان سربراه مارے جائیں . . . پیمجھ ہے نہیں ہوسکتا۔''

"اوراس سے پہلےتم کیا کام کرتے رہے ہو؟"

'' جو کیا... جتنا کیا... بعد میں اس پرخوب پچھتایا... ہر بارسو چا...

بس اب نہیں کروں گا... لیکن پھر دولت کے لیے کر گزرا... لیکن اب معاملہ آ

گیا ہے... سربرا ہوں کا... لہذاا بنیں ہوگا بیکا م ۔''

''اگر باس نے تمہارے بیدالفاظ سن کیے... توسمجھ لو... تمہاری موت آگئی...''

''موت توایک دن آکرر ہے گی۔' ''تم پاگل ہوگئے ہو… نہیں جانتے کیا کہ رہے ہو۔' ''اور مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں… سمجھے تم… میں اپنے گھر جار ہا ہوں… اس کا م کے سلسلے میں مجھے نہ بلانا… بلکہ اب میر ااور تمہارا راستہ الگ ہے… میں تم لوگوں کی دنیا سے دور… بہت دور… چلا جاؤں گا۔'' ''ارے باپ رے… جانی تم… نوٹھان چکے بھی …''

اور پھروہ اپنے گھر چلا گیا... وہ سب اس کے بارے میں اس وفت تک باتیں کرتے رہے جب تک کہ انہیں نیند نے پوری طرح نہیں آ د ہوجا...

وہ سب سوتے وقت بھی خوف زوہ سے تھے ... ہاس سے انہیں بہت ڈرلگتا تھا... ہنج ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک عجیب سااحساس ہوا... اپنے اپنے کمرے سے تیار ہوکروہ کھانے کے کمرے میں آئے... یہاں ان کا ناشتا تیار تھا... لیکن جانی ابھی نہیں آیا تھا... وہ پہلے تو اس کا انتظار کرتے رہے ، پھر ان میں سے ایک اٹھا تا کہ اس کے گھر میں جا کرد کھے سکے... پھروہ کمرے میں داخل ہوا... اور دوسرے ہی لیجے اس کی دل دوز چیخ نے ہاتی چار کولرزادیا...

## لاش

میں نے ادھر جھاڑیوں میں سفید کیڑوں کی ایک جھلک دیکھی ہے۔'' فاروق نے جیران ہوکر کہا۔ '' کوئی یا بندی نہیں ۔''محمود نے فوراً کہا۔ '' 'کس بات کی یا بندی نہیں ۔'' فاروق نے اسے گھورا۔ ''سفید کیژوں کی جھلک دیکھنے کی ۔''محمود مسکرایا۔ '' حد ہوگئی... ہے کو نُ تک اس بات کی ۔'' فاروق جھلآ اٹھا۔ '' جھےاس کی قطعاً کوئی پر وانہیں۔'' ، « کس بات کی پر وانہیں . . . '' فاروق اور تیز ہو گیا۔ ""اس بات کی کہاس میں کوئی تک ہے یا نہیں۔" '' د ماغ لونہیں چل گیا . . . فاروق میں ہوں . . . تم نہیں . . . میر ہے انداز میں باتیں نہ کرو... اورادھرد کیھو... آخریہاں سفید کیڑوں کا کیا کام۔'' " إل واقعي ... كير ا كرسبزياس خ موت توايك بات بهي تقى -" "الله اپنارم فرمائ... تركى بدتركى جواب ديے يلے جارے ہو... ''فاروق بھتا کر بولا۔ " خیر آؤ… تم بھی کیا یا در کھو گے … سفید کپڑوں کو پوری طرح و کیم

لیں ۔'' سس ۔

ان کے رخ اس سمت میں مڑ گئے... دونوں مسمح کی سیر کے لیے نکلے ہتے... اور بیان کا روز مرہ کا راستہ تھا... مسمح کی نماز کے بعد سیر کے لیے آناان کا سالہا سال کامعمول تھا... ابھی وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ محمود نے کانپ کرکہا:

''ارے باپ رے ... ہیں۔ بیتو کسی کی لاش ہے۔''
''کہی مجھے ڈرتھا... میراڈرمیرے آگے آیا۔'' فاروق بڑبڑایا۔ ''اللہ تمہارے ڈرسے بچائے...''محمود نے منہ بنایا۔ وہ اور آگے بڑھے... انہوں نے دیکھا... اس شخص کی کن پٹی پرگولی ماری گئی تھی۔

"جرت ہے۔" محود بردایا۔

''اب تو جیرت ہو گی ہی ... آخر لاش ملی ہے ... '' فاروق نے

جلدی کہا۔

''اوہوبھی ... یہ بھی تو پوچھلو... جیرت کس بات پہہے'' ''تم کہتے ہوتو پوچھ لیتا ہوں ... چلو بتا دو... کہیں بڑا نہ مان جا وَ کہاس نے تو پوچھا تک نہیں۔' فاروق نے جلدی جلدی کہا۔ ''تو ہہہ ہم ہے۔' محمود تلملا اٹھا... پھراس نے کہا: ''دیکھو... گولی کن پٹی پر گئی ہے... لیکن لاش کے آس پاس خون بالکل نہیں ہے... یہاں تک کہ زمین پرخون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے... شکر محمود نے اسے گھور ااور پھر بولا:

''اس کا مطلب ہے،اہے کہیں اور ہلاک کیا گیا ہے...اس کے بعد یہاں لا کر ڈالا گیا ہے...اب انگل اکرام کوفون کرنا پڑے گا۔''فاروق نے یہ سے پڑے منہ بتاتے ہوئے کہا۔

محمود نے سر ہلایا اور اکرام کے نمبر ملانے لگا... فاروق کی نظریں بدستور لاش کا جائزہ لے رہی تھیں...ایسے میں سلسل مل گیا...اس نے سیٹ کی آ داز بلند کر دی... تا کہ فاروق بھی من سکے:

'' السلام علیکم … ہماری سیرگاہ کے راستے میں ایک عدد لاش صاحبہ تشریف فرما ہیں ۔''

> ''احجی بات ہے . . . ہا کیں کیا کہا . . . لاش ؟''وہ چلآ اٹھا۔ دورت پر اس سمجہ من سر ہے ، ، محمد ن

''تو پہلے کیا سمجھے تھے آپ؟''محمود نے پوچھا۔

" بتانبیں کیا سمجھا تھا...اللہ کرے ، میں جو سمجھا تھا... کوئی نہ

"\_3

'' ہے کوئی تک اس بات کی۔''

'' ابھی ابھی فاروق نے بھی یہی کہا تھا۔''

" کیا کہا تھا۔" اگرام جلدی سے بولا۔

'' یہی کہ ہے کوئی تک اس بات کی۔''

" توہہے تم ہے۔"

" بیاس نے نہیں ... میں نے کہا تھا۔ "محمود ہنا۔

" تم نے کیا کہا تھا۔"

'' بیرکہ تو بہ ہے تم ہے۔''

'' بھائی کہیں صبح صبح و ماغ تو نہیں چل گیا۔'' اکرام نے بھتا تے ہوئے انداز میں کہا۔ " " نہیں ... البتہ صبح طبح لاش ملی ہے ... آپ بھی آ کر اس سے علیک سلىك كرليس ـ'' "لل...لاش ہے...ارے باپ رے۔"اکرام گھبراگیا۔ ''میرامطلب ہے… اس کامعا ئنہ کرلیں… '' '' لیکن ہم کیوں کریں معائنہ ... جس علاقے میں یہ جگہ شامل ہے...اس علاقے کی پولیس آجائے گی... فون کر دیتے ہیں پولیس اسٹیشن۔'' '' نہیں . . . لاش چونکہ ہمیں ملی ہے . . . للبذا ہم ہی اس پر کا م کریں '' ضرور کرو . . . کیکن میں بہت مصروف ہول . . . انسپکٹر صاحب نے کی کام میرے ذھے لگار کھے ہیں...'' '' نه آئیں ... مجھے کیا ... لیکن اتناس لیں ... اس کی جیب پرضر ب کا نشان ہے... اور بیاس کے اپنے خون سے بنایا گیا ہے۔'' ° ' كيا... تبيس \_' 'اكرام چلاً اللها\_ '''کیول…اب کیا ہو گیا ہے؟''محمود ہنسا۔ '' و ہیں گھہر نامحمود . . . میں آ رہا ہوں . . . اف ما لک . . . صبح صبح پیرتم نے مجھے کیا بات بتادی۔'' '' احچھا تو انگل . . . میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں ۔'' محمود نے

الوبائح سے

'' جنتی تو بہ مجھ ہے کرنی ہے ، کرلیں . . : مجھے کوئی اعتراض نہیں . . . ' '' سنو . . . ابھی لاش کو ہاتھ نہ لگا نا . . . کہیں کوئی شہادت ضائع نہ موجائے . . . اس پرضر ب کا نشان خطرے کا نشان ہے . . . ''

' کک ... کیا... کہا انگل... خج ... خطرے کا نشان ... بیاتو کسی

ناول کا نام ہوسکتا ہے۔' فاروق نے جلدی سے کہا۔

'' حد ہوگئی.. ہے کوئی تک... تو بہہے تم سے... لاش سامنے پڑی ہے... اور یا تیں کیے جارہے ہو۔''

'' ہم معافی جائے ہیں انگل ... ہمیں نہیں معلوم تھا... کسی لاش کے سامنے کوئی ایسی و لیبی بات منہ سے نہیں نکالی جاسکتی ... آیندہ ہم پوری طرح احتیاط کریں گے ... آپتشریف لے آئیں ... اپنی لاش جوں کی توں وصول کرلیں گئیں ... اپنی لاش جوں کی توں وصول کرلیں گئیں ...

''اوہو… ہیں ۔ بیاد مکھر ہاہوں۔''محمود نے فاروق کی تھرتھر کا پیتی آوازشنی۔

'' کک... کیاد کیھر ہے ہو... مہر بانی فر ماکر جھے بھی دکھا دو۔''
'' سڑک کی طرف سے پچھلوگ آرہے ہیں... ان کارخ اسی طرف ہے۔۔۔۔۔ آوُمحمود ... جلدی کرو... درختوں کی اوٹ لیادی۔۔ انگل ... ہم خطرہ محسوس کررہ ہے ہیں۔''

'' دیکھوبھی ... خطرے کو خاطر میں نہ لانا... آنے والے اس لاش کواٹھا کرنہ لے جائیں... اس طرح ہم بیمعلوم نہیں کرسکیں گے کہ لاش کس کی تھی۔''

''جی اچھا ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ لاش کے پاس بھی نہ پھٹک

ڪيل-''

'' ہاں! میہ دوئی نابات۔''اکرام نے خوش ہولر کہا۔ '' آپ بھی تو آنے کی جلدی کریں نا…''

' میں چل پڑا ہوں ... فکرنہ کرنا... بہت جلد پہنچ رہا ہوں... ''

"جی اچھا... آپ کہتے ہیں تو نہیں کریں گے فکر... ہمارے حصے کی

فکر بھی آپ خود ہی کرتے رہے گا۔''

اکرام نے جھلا ہٹ کے عالم میں فون بند کر دیا...اس وقت تک محموداور فاروق درختوں کی اوٹ لے چکے تھے...ان کے پاس کوئی پستول وغیرہ نہیں تھا... وہ تو سیر کے لیے نکلے تھے...البتہ محمود کے جوتے کی ایڑی میں اس کا جاقو ضرور تھا... انہوں نے درختوں کی اوٹ سے دیکھا... آنے والے پانچ تھے... پھران میں سے ایک نے کہا:

'' اٹھالواسے... ہم وقت پر پہنچ گئے... ابھی کوئی لاش تک نہیں

پہنچا۔''

'' لیکن پھراس لاش کا کریں گے کیا۔''

''اچارڈالیں گے…'' دوسرابھنا کر بولا۔

''مطلب بیرکتمہیں بھی انداز ہنیں . . . بس باس کومعلوم ہے۔''

" بھئی ہمیں کیا ... ہمیں تو بس احکامات پر عمل کرنا ہے... چلو

المُعاوّ . . . ''

وہ لگے لاش کواٹھانے... دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا... وہ پانچ کے پانچ پوری طرح مسلح تھے... ان کے پاس بستول تو تھے ہیں... پیٹوں میں بستولوں کے سامنے لیے لیے خبر بھی اڑ ہے نظر آ رہے تھے...

ان حالات میں ان ہے نگر لینا آسان نہیں تھا:

آخر محمود نے فاروق کا اشارہ کیا... دونوں بالکل زمین کے ساتھ لگ کر پیچھے ہٹنے گئے۔ پھر پچھ فاصلے پر پہنچ کرانہوں نے ایک چکر کا ٹا... یہ کام بھی انہوں نے درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے کیا... یہاں تک کہ چکر کا ٹیتے ہوئے وہ سڑک پر پہنچ گئے... ان لوگوں نے کارسٹرک سے نیچا تار کر درختوں کے درمیان کھڑی کی تھی... اور اس کے انجن کارخ سڑک کی طرف تھا... جب کہ پچھلا حصہ درختوں کی طرف ... انہوں نے دیکھا... وہ مل جل کر لاش کو اٹھائے اس طرف آرہے تھے... محمود نے آؤد یکھا نہ تاؤ... کار کے ٹائر میں اپناختجر گھونے دیا... بہت تیز آواز کے ساتھ ہوا نکلنے گئی...

''اوہو ... پیرکیا ہوا۔''

'' ٹائر پنگجر ہو گیا ... اس کم بخت کو بھی ابھی پنگجر ہونا تھا... خیر کو ئی بات نہیں... ابھی بدل لیتے ہیں۔''

وہ دونوں اب کچھ فاصلے پر درختوں کی اوٹ لے کر کھڑے ہو گئے... آخروہ پانچوں کار کے پاس پہنچ گئے... کار کے نز دیک آنے سے پہلے انہوں نے سڑک کی طرف و کچھ لیا تھا کہ کوئی ادھر یا ادھر سے آتو نہیں رہا... لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا... لوگ ذرا دیر سے سیر کے لیے نکلتے تھے... انہوں نے کار کی ڈکی کھولی... اور لاش کواس میں رکھ دیا... اب وہ ٹائر بدلنے کے لیے جیک لگانے لگے۔

ادھرمحمود اور فاروق دعائیں کررہے تھے کہ اکرام وہاں پہنچ جائے... وہ بار بار سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے... اور پھر ٹائز لگ گیا... انہوں نے جیک نیچے سے نکال کرڈ کی میں رکھا... اور کا رمیں بیٹھ گئے... د ونوں نے پھرایک ووسرے کی طرف دیکھا... محمود نے ایک بار پھر جا قو ہاتھ میں لیاا ورٹا ئر کا نشانہ لے کراس پر ھینج مارا۔ ا یک مرتبہ پھر دھا کے کی آ واز سائی دی: '' ارے باپ رے . . . ایک ٹائر اور پھٹ گیا . . . بیآج ہو کیا رہا ہے... ٹائرائے تو پرانے بھی تہیں ہیں۔'' '' ٹائروں کی بات چھوڑ و۔سوال تو بیہ ہے کہاس حالت میں باس کے ٹھکانے تک کیے جائیں گے ... جب کہ کار میں لاش ہے ... ادھرون نکلا جار ہا ہے ... جلد ہی ہر طرف روشنی تھیل جائے گی ... ''

'' پتانہیں . . . باس کو کیا سوجھی . . . اس لاش کومنگوا نے کی ضرورت کیا

'' پہلے کون سااس کی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔'' د ميول...

ایک بار پھروہ نیجے اتر آئے ... اب جوانہوں نے ٹائر کا جائزہ ليا... توان كي آنگھوں ميں جيرت دوڙ گئي۔ ''ارے! بیرکیا... ٹائز میں تحجر۔''

فاروق نے کچھ کہنے کے لیے فوراً منہ کھولا . . . شاید وہ پیہ کہنا

عامتاها:

'' ٹائر میں خنجر ... بیتو کسی ناول کا نام ہوسکتا ہے ... '' محمود نے اسے تیزنظروں ہے دیکھا...اور وہ سکرا کررہ گیا۔ ''جس نے بھی ٹائر بر تحنجر کا وار کیا ہے...وہ یہیں کہیں آس یاس موجود ہوگا... حلاش کرو... اسے... بیجھی ہوسکتا ہے کہ وہ ایک سے زائد ہوں... خیال یہی ہے... کیونکہ میں نے لاش کے پاس دو عدد جونوں کے نشانات دیکھے ہیں... ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا:

"اچھی بات ہے... آؤ بھئی... تم یہیں تھہر ناجو جی۔'

"د فکرنہ کرو... اوہ وگھہرو۔' جو جی چونکا۔

"بإل جوجي ... اب كيا ہے۔"

'' دوسرا ٹائر بھی پینچر ہو چکا ہے... اور اس کا رہیں لاش موجود ہے... اگر ہم ان کے چکر میں پڑے... جنہوں نے کاربیکار کی ہے تو کاروالا موں کام رہ جائے گا... لاش بھی پہیں رہ جائے گی... اور ہم نہ جانے کہاں ہوں سے ''

''اوہ... جو جی اوہ... اب ہم کیا کریں۔'' ''اب وہی کرو... جو ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں... پستول ہاتھوں میں لے لو... اگر وہ کسی سمت نظر آئیں... تو فوراً فائر نگ شروع کر وینا...''

" فھیک ہے... ہم یہی کریں گے... تم اپنا کام کرو۔"

محمود اور فاروق بے چین ہو گئے کہ نہ جانے اب بیا کرنا حیاہتے ہیں... ان دونوں کے پاس پستول تھے نہیں... لہٰذا وہ سامنے تو آنہیں سکتے تھے... لے دے کرمحمود کے پاس چاقو تھا... اب وہ بھی ٹائر میں دھنس چکا تھا... چنانچہ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا... تیل دیکھو... تیل کی دھارد کھے۔'

اور پھروہ بہت بڑی طرح اچھے... لفظی طور پرنہیں... عملی طور بران کے جسم کئی فٹاو نچے اچھلے تھے... اخپیل کر جب وہ گرے تو انہیں پچھ بھی ہوش نہر ہا...

\*\*\*

#### ضرب كانشان

وہاں کچھ لوگ جمع تھے... ان کی آنکھوں میں خوف تھا... اکرام کی جیپان کے پاس رک گئی... یوں بھی محمود نے اسے قریب قریب بہیں آئے کے لیے کہا تھا۔''

" کیا بات ہے بھی ... آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔"اس

نے بوجھا۔

'' جی ... وہ ... یہاں چند منٹ پہلے ایک ہولناک دھا کا ہوا ہے ... اس طرف ایک کار کے جصے بگھرے پڑے ہیں ... ہم نے نز دیک جانے کی ہمت نہیں کی .. لگتا ہے ... ایک دولاشیں بھی پڑی ہیں ۔'' ہمت نہیں کی .. لگتا ہے ... ایک دولاشیں بھی پڑی ہیں ۔''

پھر جیپ ہے نیجے اتر تے ہوئے اس نے جلدی جلدی اپنے ماتختوں کو ہدایات دیں اور اندر کی طرف ایک بڑھا... میدد مکھ کراس کے ہوش اڑ گئے کہ ایک طرف مجمود اور فاروق پڑے تھے... اور دوسری طرف تین انسانوں کے مکڑے ادھرادھر بکھرے ہوئے تھے...

وہ دوڑ کرمحموداور فاروق کے پاس پہنچا. . . وہ ان بکھری لاشوں

ے کافی دور پڑے تھے... ان پرنظر پڑتے ہی اس نے گہرے سکون کا سانس لیا... ان کے سینے اوپر نیچے ہور ہے تھے۔گویا وہ زندہ تھے... البتہ بے ہوش تھے...

وہ ان پر جھک گیا. . . اور لگا انہیں ہلانے جلانے اور آ وازیں دینے . . . آخرمحمود نے آئکھیں کھول دیں . . .

''اوہ انگل آپ… آپ آگئے… لل… لیکن… میے ہوا کیا تھا… ہم نے ایک بہت ہولنا ک دھاکے کی آ واز سنی تھی… اور اس کے ساتھ ہی ہم بے ہوش ہو گئے تھے۔''

'' ہاں!اس طرف تین لاشیں بھری پڑی ہیں...''

نے کارکی ڈکی میں رکھی تھی...''

" رکھی تھی ... کیا مطلب ... پہلے وہ کہاں تھی۔ "اکرام نے جیران

ہوکر ہو چھا۔

''یہاں... ان درختوں کے درمیان... ہمیں وہ لاش ہی نظر آئی کھی... ہمیں وہ دونوں آئے تھے... وہ کھی... ہم اس طرف آگئے... اس وقت اس کار میں وہ دونوں آئے تھے... وہ اس لاش کوکار میں رکھ کرلے جانے کی باتیں کررہے تھے... ہم نے سوچا... ان لوگوں کو روکنا چاہیے ... وہ تھے بھی مسلح ... اور ہمارے پاس کوئی پستول نہیں تھا... البنة چاقو ضرورتھا... لہذا ہم نے کارکا ایک ٹائر پھاڑ دالا اور درختوں کی اوٹ میں ہوگئے... انہوں نے ٹائر بدل لیا... اور جانے گے... تو میں نے عاقو دوسرے ٹائر پر کھینچ مارا...

'' بهت خوب . . . پيمر کيا هوا. . . ''

''بس انگل ... ہونا کیا تھا... پھر دھا کا ہوگیا... ہم کئی فٹ اچھلے اور گرتے ہی ہے ہوش ہو گے۔''اس بار فاروق کی آ واز سنائی دی۔ ''چلو اچھا ہے... تم بھی ہوش میں آ گئے... ورنہ تمہیں ہوش میں لانے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے...'' لانے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے...'' فاروق نے اسے گھورا۔

''اور ہاں انکل ... ہے لوگ اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے... کسی باس کی بات کررہے تھے... اس کا مطلب ہے... ان کے باس نے پہلے تو ہے لاش ان سے یہاں پھنکوائی ... یا انہوں نے اس مخص کوختم کر کے لاش یہاں اپنی مرضی سے پھینک دی ... لیکن جب اے معلوم ہوا کہ انہوں نے لاش جنگل میں پھینک دی ہے تو اسے ان کی یہ کا رروائی غلط لگی ... اس نے انہیں تھم دیا کہ وہ لاش اٹھا کر لے آئیں ... لیکن دراصل اس نے اپنی کا رہیں بم فٹ کرایا تھا... لور جب اپنے اندازے کے مطابق اس نے بم کا ریموٹ اس وقت دبایا جب وہ لاش کو کا رہیں ڈال کر وہاں سے چل پڑے تھے... اب اسے بیتو معلوم تھا نہیں کہ درمیان میں ہم فیک پڑیں گے ... اور ان کا پروگرام لیٹ کر دیں ہم فیک پڑیں گے ... اور ان کا پروگرام لیٹ کر دیں ہم میں ہم فیک پڑیں گے ... اور ان کا پروگرام لیٹ کر دیں

'' ہوں ... ضرور یہی بات ہے ... اب ہم اس جگہ جائزہ کا لیے ہیں ... یہاں تین عدد بھری ہوئی لاشیں موجود ہیں ... کم از کم تم بیرتو بتا ہی سکو گئے کہ تم نے ان میں ہے کسی کی لاش دیکھی تھی ... ''
گے کہ تم نے ان میں ہے کسی کی لاش دیکھی تھی ... ''
ہاں! کیوں نہیں ... چلیے ... ہم اب چل سکتے ہیں۔''
وہ اٹھ کر لاشوں کے مکڑوں کی طرف بڑھے ... اکرام کے

ما تحت ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہو چکے تھے ... تما شائی ان سے فاصلے پر کھڑے رہ گئے تھے ... تما شائی ان سے فاصلے پر کھڑے رہ گئے تھے ... گویا انہیں مزید آگے آنے سے روک دیا گیا تھا۔

'' ہیہ ہے انگل وہ لاش ... اس کا چہرہ اور جسم کے کافی جھے بالکل سلامت رہ گئے ہیں ۔.. شایداس لیے کہ لاش ڈ کی ہیں تھی ... اور وہ دونوں باہر کھڑے ہیں ۔.. اس لیے زیادہ بکھر گئے ہیں ... وہ دیکھیے ... اس کی جیب پر ضرب کا نشان صاف نظر آر ہا ہے۔''

" مول. : بیاس تنظیم کا کام ہے۔ "اکرام کے منہ سے خوف کے

عالم من تكلا

ر مستنظیم کا۔''

"اس سے پہلے بھی بہولوگوں کی جیبوں پرضرب کے نشانات پائے ہیں… انہیں بھی بم دھاکوں میں ہلاک کیا گیا تھا… ہے نظیم اپنے لیے کام کرنے والوں کواسی قتم کی سزادیتی ہے… یعنی کسی سے کوئی غلطی ہوجاتی ہے… اور یا کوئی غداری کرتا ہے تو بیلوگ اسے موت کے گھانٹ اتار دیتے ہیں… اور لاش پرضرب کا نشان لگا دیتے ہیں … لیکن بیاتو لاشوں کو عام سڑکوں کے کنارے پر ڈال جاتے ہیں … کھر اس لاش کو انہوں نے جنگل میں کیوں کنارے پر ڈال جاتے ہیں … کھر اس لاش کو انہوں نے جنگل میں کیوں کی بین کا معاملہ پہلے ہیں ہو ایس کیوں منگوار ہے تھے… بیات سمجھ میں نہیں آئی۔' ''س بارے میں کہی کہا جا سکتا ہے کہ … و شخص اس لاش کا معاملہ پوشیدہ رکھنا جا ہتا تھا۔' محمود نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ '' سرا بیدوشناختی کارڈ پڑے ملے ہیں … ''الیے میں اکرام کا ایک '' سرا بیدوشناختی کارڈ پڑے سے جی … ''الیے میں اکرام کا ایک انتخان دیک آگر بولا۔

'' بہت خوب! اچھی طرح جائزہ لیتے رہو… دھاکے کی وجہ ہے چیزیں کافی دور بھی جاسکتی ہیں۔''

یہ کہتے ہوئے اکرام نے دونوں کارڈ لے لیے... پھران پرنگی تصویروں پرنظر ڈالی...ا جا نگ اس کی آنکھوں میں جیرت نظر آئی۔ ''اوہو... میرا خیال ہے... میں انہیں پہچانتا ہوں... ہیراخل

ہے...اور پیچی...''

''اور بهرکون لوگ بین…''

''بہت مدت بعد ان کی تصویر دیکھ رہا ہول . . . وینے یہ منجھے ہوئے جرائم پیشہ ہیں . . . کئی بار کے سزایا فتہ ہیں . . . پرانی فائلوں میں ان کا ذکرمل جائے گا... ایک عرصہ سے غائب تھے... غالباً آخری بار چھ سات سال پہلے جیل ہے رہا ہوئے تھے . . . اس کے بعدان کی کوئی دار دات سننے میں نہیں آئی۔ " اور بدریتے کہاں ہیں۔"

'' مجھے نہیں معلوم … ظاہر ہے … ایسے لوگ اینے ٹھ کانے بد کتے رہتے ہیں. . . براہ راست میراان ہے بھی واسطنہیں پڑا۔''

'' خیر کوئی بات نبیں . . . اب سوال بیہ ہے کہ وہ کون شخص ہے . . . جسے

انہوں نے ہلاک کیا ہے۔''

''وه ميرے ليے نيا جرہ ہے۔''

''الله ما لک ہے۔''محمود نے سردآ ہ بھری اورا کرام مسکرانے لگا۔ ا دھر جائے وار دات اور لاشوں کے حصوں کی تصاویر کی جار ہی تھیں...ادھرفاروق نے اکرام ہے کہا:

''اس کی اچھی تد ہیر بیدر ہے گی کہا خبارات میں ان کے چبرے شائع

کرادیے جائیں... اوراعلان شائع ہو جائے... کہ ان لاشوں کے لواحقین رابطہ کریں... ہوسکتا ہے... اس طرح ان کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوجائے۔''

'' ہاں! یہ ٹھیک رہے گا۔''ا کرام نے کہا۔ ''اور بیضرب کا نشامٰ کس تنظیم کا ہے۔''

'' ایک پراسرار تنظیم … ابھی تک ہم اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکے… کئی لاشوں کی جیبوں پرضرب کے نشان نظر آ بچکے ہیں۔''

''الله اپنارم فرمائے۔''

'' تا ہم اب کہ جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ... وہ سے ہیں کہ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہمارے شہر ہی ہیں کہیں ہے ... وہاں ان کا باس رہتا ہے ...
وہیں ان کے کارندوں کا اجلاس ہوتا ہے ، تا ہم کارندے وہاں رہتے نہیں ۔'
''لیکن بیمعلومات آپ کو کیسے ملیں ؟''محمود نے جیران ہوکر پوچھا۔
'' ضرب کے نشان والے ایک مجرم نے بتائی تھیں سے با تیں ... وہ بھی مرتے وقت ... وہ پولیس کو زخمی حالت میں ملاتھا... وہ اس کا بیان نے رہے سے اور وہ ابھی یہیں تک بتا پایا تھا کہ اس کی موت واقع ہوگئی۔''

··- 001 . . . 001"

ایسے میں ایک کانشیبل دوڑ کران کی طرف آیا: ''مسس...مس...مر۔'' وہ لگا ہمکلا نے۔ ''کیا موا بھائی... خیرتو ہے۔'' '' پتا چل گیا... بیہ بے جارہ کیوں مارا گیا۔'' '' تت تمہارا مطلب ہے... ضرب کے نشان والا ؟'' اکرام نے

جلدی ہے کہا۔

''ہاں سر!اس کی بات کررہا ہوں...''
''تو پھر بتاؤ... وہ کیوں مارا گیا... کیا چیز ملی ہے تہہیں۔''
''اس کی جیب ہے ... بلکہ کہنا چاہیے ... خفیہ جیب ہے ایک کاغذ
کائکڑا ملا ہے ... کیچے ... آپ خود پڑھ لیچیے۔'' یہ کہ کراس نے کاغذ کائکڑا اس کی
طرف بڑھا دیا... اکرام نے کاغذ ہاتھ میں لے لیا... اس پر یہ الفاظ کھے

''شاید بیرات میری زندگی کی آخری رات ہے… کین میں کوئی کہی چوڑی بات لکھ کرا ہے پاس نہیں رکھ سکتا… تفصیل لکھ کرا ہے کمرے میں رکھ رکھ ہا ہوں… بینھا سا پرز ہ ہو سکتا ہے… انھیں نہ لیے۔''
اور واقعی وہ بالکل ذرا سا پرزہ تھا… تفصیل لکھنے کے لیے اور واقعی وہ بالکل ذرا سا پرزہ تھا… تفصیل لکھنے کے لیے اسے بڑے کا غذکی ضرورت تھی… اور بڑا کا غذتلاش کرلیا جا تا… بیر کا غذاس نے اپنی شلوار کے نیفے میں اڑ سا ہوا تھا۔

''اس کے لیے ہمیں اخبارات میں تصاویر اور اشتہار لگوا نا پڑیں گے۔''محمود بولا۔

وہ گھرلوٹے تو انسیکڑ جمشید ابھی نہیں آئے تھے... رات گئے تک وہ ان کا انتظار کرتے رہے ... لیکن انسیکڑ جمشید نہ آئے ... ان کا موبائل بھی بند تھا... اکرام کو بھی ان کے بارے میں پچھ معلوم نہیں تھا... یہاں تک کہ جب انھوں نے آئی جی صاحب کو فون کیا تو انھوں نے بھی یہی کہا... مجھے معلوم جب انھوں نے بھی یہی کہا... مجھے معلوم

نہیں... جمشید کہاں ہے... لیکن میں معلوم کرنے کی کوشش شروع کرتا ہوں... تم بھی کوشش جاری رکھو۔

رات پھرانسپکٹر جمشید کی واپسی نہ ہوسکی... نہ فون پر ان سے رابطہ ہوسکا... وہ دوسر ہے دن کے اخبارات میں اس وار دات کا بورا حال درج تھا۔اورا پیل کی گئی تھی کہ ان تینوں میں سے کسی کے بارے میں بھی اطلاع دینے والے کوانعام بھی دیا جائے گا اور تعریفی سرٹی فیکیٹ بھی...

ایسے میں ان کے دروازے کی گھنٹی بجی... وہ اچھل پڑے...

اندازانسپکرجشید کاتھا... انھوں نے دوڑ کر دروازہ کھولا:

° 'السلام عليكم ورحمته الله-''

'' وعلیکم السلام ورحمته الله و بر کانتهٔ . . . آپ رات بھر کہاں رہے . . .

ہم نے رات پریشانی کے عالم میں گزاری۔''

''جب کہ تہمیں پرسکون انداز میں سوجانا چاہیے تھا… ہماری زندگی تو

ہے ہی ایسی۔

'' پریشانی اس بات کی تھی کہ آپ کا مو بائل بھی بند تھا۔'' دنہ مذہ

'' وہ میں نے جان بوجھ کر بند کررکھا تھا۔''

« د ليکن کيون... "

" کھے لوگوں ہے میں اپنی رات بھر کی کارگزاری چھپانا جا ہتا

تفا. . . .

''اوه... کیکن آپ ہمیں تو فون کر سکتے تھے۔''

''اس صورت میں اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ کسی طرح میرا سراغ لگا

لیں گے۔''

'' وہ کون لوگ ہیں ... اور آپ کی تلاش میں کیوں ہیں ... اور اگر الی بات ہے تو آپ اس وقت کیے آگئے۔''
د ن کی روشنی میں وہ سامنے نہیں آئیں گے ... انھیں جو بھی میر بے ساتھ کرنا ہے ... رات کی تاریکی میں کرنا ہے ... اس لیے میں یہاں سے دور چاگیا تھا۔''

'' پتائبیں.. آپ کہ رہے ہیں.. اور بیر کیا چکر ہے.. اور ہم بھی ایک عدد چکر میں الجھ چکے ہیں۔' '' او ہوا چھا... ذرا میں بھی تو سنوں۔' ایسے میں فون کی گھنٹی بجی... فون اکرام کا تھا... وہ کہ رہا تھا: '' ضرب کے نشان والے کا سراغ مل گیا ہے... میں آرہا ہوں...

公公公公公

#### مثلاشي

''لیجے ابا جان! انگل اکرام یہیں آر ہے ہیں... ضرب والے کا سراغ مل گیا ہے۔' ''ضرب والا... کیا مطلب؟''انسکٹر جمشید چو نئے۔ ''انگل کے آئے تک آپ تفصیلات کن لیں۔'' ''جلدی بتاؤمحمود... کیا تم مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں بتانا چاہتے ہو... جس کی جیب پرضرب نشان دیکھا گیا ہے۔'' ''جی ... جی ہاں! یہی بات ہے۔'' ''اچھی بات ہے۔'' ''اچھی بات ہے۔'' محمود نے ساری تفصیل سادی... اس کے خاموش ہوتے ہی وہ پولے۔

''مطلب بیرکہاس کے بارے میں پچھ معلوم ہو گیا ہے۔'' ''جی ہاں! ہم نے اخبارات میں اس کی تصاویر شائع کرانی ہیں۔'' ''اوہ اچھا۔'' ان کے منہ سے ٹکلا... پھر اکرام وہاں پہنچ سیا... انسپکڑ جمشید کود کھے کراکرام کے چہرے پر چیرت دوڑ گئی... ''اس کا مطلب ہے… آپ ساری تفصیل س چکے ہیں۔'' ''ہاں اکرام میں ابھی تھوڑی ویر پہلے ہی آیا ہوں…رات کے وقت پھرعائب ہوجاؤں گا۔''

ود آخر کیوں سر ...

'' کچھ نامعلوم لوگ میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے چاہتے ہیں... لیکن ... بیرکام وہ صرف رات کے وقت کریں گے... دن میں نہیں ۔'' ''اوریہ بات آپ کو کہتے معلوم ہے بھا!؟''

" ن نا عاوم : مرد في ياطالها عات دي يين "

" الله الله المعلوم مهربان مرابي من المعلوم مهربان

بلا وجه آپ کو پریشان لرنا جا ہتا ہو۔''

، وتنبیں . . . اس کی بتائی ہوئی تمام باتیں بالکل درست ہوئی ہیں . . .

چلومیں رائے میں...''

ان کا جملہ درمیان میں رہ گیا ... عین ای کہے فون کی گھنٹی جنی ... انہوں نے موبائل کا ن سے لگایا تو دوسری طرف سے آئی جی صاحب بات کررہے تھے:

'' جمشید . . فوراً میرے دفتر پہنچ جاؤ . . . ''

"جرات عرائ

''بیا آجاؤ…'' بیا کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔

انہوں نے پریٹان نظروں سے ان کی طرف دیکھا، پھر بولے: '' آئی جی صاحب نے فوری طور پر بلایا ہے... لہندا میں تم او گوں کے ساتھ نہیں جاسکوں گا... تا ہم میں رااط رکھنے کی کوشش کروں گا۔''

"جيماء"

وہ تو ای وقت گھر ہے نگل گئے ... ان کے بعد وہ جیپ میں

روانه بوئے:

'' پتانہیں... ابّا جان ہمیں اس شخص کے بارے میں کیا بتانا جا ہے

11 05

'' وہ تو خیر ہم معلوم کر ہی لیں گے… پہلے انگل سے تو پوچھے لیں… انہیں کیامعلوم ہوا ہے۔''

''مقتول کے بارے میں پتا چل گیا ہے... اخبارات میں تصاویراور خبریں پڑھ کر مجھے اب تک صرف ایک فون ملا ہے... اس نامعلوم شخص نے اپنا نام نہیں بتایا... کیونکہ اس کا کہنا ہے، عدالتوں کے چکر لگانا پڑیں گے... بہر حال اس نے بتایا کہ تصویر والاشخص راج کالونی میں رہتا تھا... اس کا مکان نمبر 309 ہے... اور اب اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے... للہذا ہمیں تلاشی لینے پروہ کا غذمل سکتا ہے۔'اکرام کے لیجے میں جوش تھا... تلاشی لینے پروہ کا غذمل سکتا ہے۔'اکرام کے لیجے میں جوش تھا...

ان کی جیپ راج کالونی میں داخل ہوئی... مکان نمبر 309 تلاش کرنے میں انہیں کوئی دفت نہ ہوئی... دروازے پرواقعی تالا لگا ہوا تھا... اکرام نے پہلے دائیں طرف والے پڑوی کے دروازے پردستک دی... ایک ادھیڑعمراً دمی باہر نکلا:

'' ہم مسٹر جانی سے ملنے کے لیے آئے ہیں... کیکن دروازے پر تااا لگا ہوا ہے... کیا آپ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔'' '' بیرصا حب گھر میں کم ہی ملتے ہیں... بعض اوقات تو پورا بورا ہفتہ

غائب رہتے ہیں... مجھی آتے بھی ہیں تو بس دن میں کسی وفت... رات تو مبھی مشکل ہے ہی یہ یہاں گزارتے ہیں...البته کل رات آئے تھے...اور میدد کھیے کر مجھے جیرت سی ہوئی تھی . . . میں نے ان سے علیک سلیک بھی کی تھی . . . اور حیران ہوکر یو چھاتھا،مسٹر جانی... آج آپ رات کے وقت گھر آئے ہیں۔'' ''بس! آج طبیعت خراب ہے . . . چھٹی لی ہے . . . '' ان کے اس جواب کا مطلب تو پیرنکاتا ہے کہ وہ کہیں رات کے وقت کام کرتے ہیں ... لیکن پہ بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یور ایورا ہفتہ کہاں غائب رہتے ہیں. . . یا پھران کی ڈیوٹی اس قتم کی ہے کہا کثر شہرے باہر ر بنایز تا ہے... انہوں نے آج تک پنہیں بتایا کہ وہ کہاں کا م کرتے ہیں۔'' " ہوں... آپ کا شکر ہی... ہم اس مکان کی تلاشی لینا جائے ہیں... ہماراتعلق بولیس ہے ہے... کیا اس مکان میں داخل ہونے کا کوئی ایسا راستہ ہے کہ تالا نہ تو ڑنا پڑے۔''

''بین ... دروازے کے راستے ہی اندر جانا ہوگا۔''
''اس کا مطلب ہے کہ جمیں دروازہ تو ٹرنا پڑے گا... خیر۔''
اب اگرام نے اپنے ماتخوں کو فون کیا... ساتھ ہی اس نے وارنٹ سمیت وہاں پہنچ گئے...
وارنٹ کے لیے فون کیا... جلد ہی ماتحت وارنٹ سمیت وہاں پہنچ گئے...
''انگل... آپ اپنے ماتخوں کو باہر ہی رہنے دیں... تلاش ہم خود ''انگل... آپ اپنے مقتول کی تحریر کا... کہیں وہ ادھرادھر نہ ہو لیس گے... کیونکہ یہ مسئلہ ہے ایک مقتول کی تحریر کا... کہیں وہ ادھرادھر نہ ہو جائے ۔'' موسکتا ہے ، وہی تحریر اس خونی تنظیم کی گرفتاری کا سب بن جائے۔'' محمود نے جلدی جلدی جلدی کہا۔

" الله الله الكول ... كيا موا ... بيه ظيم خوني نهيس تؤكيسي ہے۔ "محمود نے

''میرامطلب ہے… بیتو کسی ناول کا نام ہوسکتا ہے۔'' '' دھت تیرے کی ... ایک تو تم ناولوں کے ناموں کے پیچھے پڑے رہتے ہو... تتہمیں تو کوئی ناول نگار ہونا جا ہے تھا۔''

'' ادھرادھر کی با توں میں وقت نہضا کئے کروں ، '' فرزانہ نے دونوں

'' لیکن درواز ہ کھلنے تک ہمیں یہاں کا م بھی کیا ہے ۔'' فاروق نے

کام نبیں ہے تو غور تو کر سکتے ہو... آخریہ چکر کیا ہے؟'' '' اچھی بات ہے . . . غور کر لیتے ہیں ، ہمارا کیا جاتا ہے ۔''محمود نے کہاا ور پھروہ سوچ میں ڈوب گئے ۔

اور پھر وارنٹ وہاں بھٹے گئے... انہوں نے تالا توڑ ڈالا اور ا ندر داخل ہوئے... اگرام کے ماتحت باہر چوکس کھڑے ہوگئے:

وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا... ہرطرف بے ترتیبی کا راج تھا...

یوں لگتا تھا، گھر کے مالک کو اس کی کوئی پروانہ ہو . . . ہر چیز پر گر د جمی تھی . . .

انہوں نے غورے ہر چیز کا جائز ہ لیا...

''اگروہ یہاں آیا تھااوررات کو گھر ہی میں سویا تھا تو . . . کہیں ہے تو گر دہٹی ہونی جا ہے۔'' فرزانہ نے بڑ بڑانے کے انداز میں کہا۔ '' یرْ وی نے اسے آتے ویکھا تھا،اس کا بیمطلب نہیں کہوہ یہاں آ

کرسویا بھی ہو... ہوسکتا ہے،آتے ہی اس نے وہ تحرنریباں کہیں چھپائی ہوئی اور چلا گیا ہو... ''محمود نے خیال ظاہر کیا۔

"اس صورت میں بھی اس نے گھر میں جہاں تحریر چھپائی...اس جگه

ے گر دہٹی ہونی جا ہیے۔'' فرزانہ بولی۔

'' ہاں! بیتو ہے۔''اکرام نے اس کی تائید کی۔

'' نیس نے وہ جگہ دیکھ لی ہے۔''فاروق کی پرجوش آواز سائی دی۔

وہ اس کی طرف مڑے۔۔۔اس کی نظریں عنسل خانے کی طرف

تھیں... انہوں نے دیکھا... عنسل خانے کا دروازہ بندتھا... جوتوں کے چند

نثان دروازے کے بالکل پاس صاف نظر آرہے تھے... وہ جلدی ہے ان

نشانات كى طرف يرا ھے...

''انکل! ذراان کی تصاویر لے لیں…''

'' ضرور کیوں نہیں ۔''ا کرام مسکرایا۔

تصاور لینے کے بعدوہ غسل خانے میں داخل ہوئے ... غسل

خانے کے فرش پر گرد کا نام ونشان نہیں تھا... البتہ دوسرے حصوں میں گردموجود

تھی... انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا... عنسل خانے میں ایک طاق تھا...

ليكن و ه ا و نيجا ئى برتھا۔

" انگل . . . ذرا فاروق کواس طاق کی او نیجائی تک اٹھائے گا. . . طاق

یرانگلیوں کے نشانات تونہیں ہیں۔' فرزانہ بولی۔

" ہوں اچھان" اگرام نے کہا اور اے اوپراٹھا دیا... فاروق نے

جلدی ہے طاق کا جائزہ لیا اور بولا۔

''اس پرانگلیوں کے نشانات ہیں...اورطاق کے اندرہی ایک خفیہ

خانه موجود ہے... وہ صرف او پر سے نظر آتا ہے... ینچے کھڑے ہوئے نظر نہیں آ سكتا. . . انكل . . . ذ را نز ديك بوجا ئين . . . مين اس خانے كوشۇل لوں \_'' '' اچھی بات ہے . . . کیکن ذرا جلدی . . . کیونکہ تم کافی وزنی ہو . . . جب كه بين آج تك تههين بهت باكا يهلكا خيال كرتار ما-'' '' خیر کوئی بات نہیں . . . آپ واپس لے لیں ۔'' فاروق مسکرایا۔ '' کیا واپس لےلوں <u>'</u>' '' خیال . . . اور کیا . . . اب میں آپ کواس خیال کے بدلے میں کوئی نفتري تو ديے ہے رہا۔'' ''احِما بھائی جلدی کرو۔'' ا کرام نے کہا اور دیوار ہے آلگا... اس نے خانے میں ہاتھ ڈ ال دیا. . . فوراً بی اس کے منہ ہے ایک دل دوز چنخ نکل گئی. . . '' کیا ہوا فاروق ''محمود ، فرز انہ اور اکرام نے بے تا بانہ انداز میں ''اس خانے میں کوئی چیز موجود ہے . . . زندہ چیز . . . اس نے میری انگلی پر ڈ سا ہے . . . انگل . . . میں مرا . . مجھے فوراً پنچےا تاردیں ۔'' ا كرام گھبرا گيا... فاروق كوينچا تارا گيا... انگلى كا جائز دليا گيا تووہ نیل ہو چکی تھی ... ان کے ہاتھ ہیر پھول گئے ... پہلے تو انہوں نے فسٹ ایڈ کے طور براس کے بازویرایک ڈوری کس دی... تا کہ زہراویر نہ جا تھے... پھر بلا کی تیزی ہے اسے جیب میں لے چلے . . . ساتھ ہی اکرام نے ڈاکٹر فاضل کو

فون کر کے صورت حال بتا دی . . . انسپکٹر جمشید کوفون کرنا جا ہا تو ان کا مو بائل بند

ڈ اکٹر فاضل انہیں تیار کھڑے ملے ... انہوں نے فوراً انگلی کا جائزہ لیا... اور فاروق کو انگلی کا جائزہ لیا... اور فاروق کو انجکشن لگائے... فاروق اس وفت تک ہے ہوش ہو چکا تھا... دو گھنٹے کی سرتو ڑ کوشش کے بعد فاروق ہوش میں آیا... اس وفت ڈ اکٹر فاضل نے کہا:

" اب بیخطرے سے باہر ہیں...وہ کوئی زبردست زہریلا کیڑا تھا...امید بیہ ہے کہ کوئی بڑی جہامت والا بچھوتھا..."

آپ کاشکریہ ڈاکٹر صاحب... ہم ابھی جا کر اس بچھو کی خبر لیتے میں۔''اکرام بولا۔

ا ب وہ پھراس مکان میں آئے... سیڑھی لگا کر اکرام اوپر چڑھ گیا... اس کے ہاتھوں پر چڑے کے دستانے تھے... اس نے ٹارچ کی مدد سے خانے کا جائز ہ لیا... پھر بولا:

''اُف ما لک! میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا بچھو بھی نہیں دیکھا۔'' ''دستانے کے باوجود اسے نہ پکڑیں انکل ... کیا خبر اس کا زہر دستانے کے اندر بھی چلا جائے۔''

> '' فکرنه کرو... ہم پہلے اسے بے ہوش کریں گے۔'' '' ماں! پیٹھیک رہے گا۔''

اب بچھوکو ہے ہوش کرنے کے لیے خانے میں گیس کا سپرے کیا گیا... جلدی بچھولمبالیٹا نظر آیا... اب ایک چمٹی کی مدد سے اس کو پکڑ کرنچے اتاراگیا... ایک ڈیے میں بند کیا گیا... بھراس خانے کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا... اندر کوئی اور بچھونہیں تھا... البتہ ایک کا غذیتہ کیا گیا موجود تھا... اکرام نے جوش کے عالم میں کہا۔

'' وه مارا... تح رير والا كاغذيها ل موجود ہے۔'' ''جی ... ہیں ہی ہوسکتا ہے۔'' فرزانہ کے لہجے میں بلا کی جیرت '' کیول… ہو کیوں نہیں سکتا '' فاروق نے اسے تیز نظروں سے ''اس کیے نہیں ہوسکتا کہ . . . '' وہ کہتے کہتے رک گئی . . . اورمسکرائی \_ '' ایک تو ہم تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہیں ... بات کو ورمیان میں روک کرمسکرانے لگتی ہو۔'' فاروق جل گیا۔ ''مزه آتا ہے…''فرزانہ مسکرائی۔ ، دختہیں آتا ہوگا... ہمیں نہیں ۔''محمود نے بھٹا کر کہا۔ '' ہاں! تم کیا کہ رہی تھیں فرزانہ۔''اکرام نے جلدی ہے کہا۔ '' یہ کہ اگر اس خانے میں مقتول کی تحریر ہے تو یہاں بچھونہیں ہوسکتا تھا. . . اور بچھو کا مطلب پیہے . . . وہ تحریران لوگوں کے ہاتھ لگ چکی ہے . . . جو مقتول نے یہاں رکھی تھی۔'' ''اوه… اوه… تم ٹھیک کہ رہی ہوفر زانہ… ''اکرام کالہجہ ست ہو گيا۔ ''چلیے یہی سہی . . . لیکن پھر بیہ کا غذ کیسا ہے۔''محمود بولا۔

چیے ہیں ،ں... ین چر بیرہ عدیسا ہے۔ سمود بولا۔ ''بیتواب دیکھتے ہیں۔' بیہ کہتے ہوئے کاغذا ٹھالیا... سٹرھی پر ہی اسے کھولا اور پھر جو نہی اس پر لکھےالفاظ پراس کی نظریں پڑی ... و ہر'ی طرح چلآ اٹھا: '' اُف... مالک... بہ کہا؟'' اس بی آوازیش بلا کاخوف شاس بو چکاتھا: شد شدید شدید

## سونی

انسپکٹر جمشید آئی جی صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چېره سُتا ہوا تقا... انہیں دیکھ کربھی وہ نہیں مسکرائے... بلکه تکنگی یا ندھ کران کی طرف دیکھتے رہے: '' کوئی بہت خوف ناک خبر سی ہے شاید آ پ نے ۔''انسپکٹر جمشیہ نے سلام کے بعد کہا۔ "اس میں شک نہیں جمشید ... خبر ہولنا ک ہے۔" ''اوروه کیا سر؟'' '' نونومبر کورات نو ہج نیشنل ہال میں اسلامی ملکوں کے تمام سر براہ کا اجلاس طے یا گیا ہے۔" ''اوہو…اچھا۔''انسپکٹرجمشید مارے جیرت کے بولے۔ '' ہاں جمشید . . . اور ہمارے لیے بیدا یک بہت بڑا مسئلہ ہے . . . شہر میں کئی واردا تیں ضرب کے نشان والی تنظیم پہلے ہی کر چکی ہے . . . ہم سب پیر بات جانتے ہیں کہ بیتظیم خالص اسلام وشمن ہے... پھر بیہ کیے ممکن ہے کہ

ہمارے شہر میں وہ پہلے ہی سرگرم ہو ، ایسے میں اسلامی ملکوں کے سر براہوں کا

اجلاس ر کا دیا جائے ... اور وہ کھنہ کر ہے۔" '' ہوں!اس میں شک نہیں کہ بیہ ظیم آ رام ہے نہیں بیٹھے گی…'' '' ان حالات میں میں بیمہم تمہارے سپر دکرتا ہوں . . . تمام تر حفاظتی انظامات کی ذہے داری تم پرہے...' '' ٹھیک ہےسر … لیکن میں اپنے حفاظتی انتظامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کروں گا...'' '' کیا مطلب جمشید… تم کیا کہنا جا ہے ہو؟'' '' صرف بیسر . . . کهاگر کوئی بژاا فسر تلاشی دیے بغیرا ندر جانا جا ہے گا تو میں ایبانہیں ہونے دوں گا… ہرا یک کو تلاشی دینا ہوگی… میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا . . . اور اگر ایبا نہ ہوا تو بھر میر ہے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جا تیں گے۔'' '' بات معقول ہے . . . کیکن جمشید . . . یہ بھی تو سوچو . . . بعض بڑے ا فسران کی ہم تلاشی نہیں لے سکتے ... '' آئی جی صاحب بولے۔ '' تب پھر بیرذ ہے داری کسی اور کوسونپ دیں سر۔' '' یہ بھی نہیں ہوسکتا جمشید . . کچھلوگ ایسے ضرور آئیں گے . . جن کی تلاشی نہیں لی جائے گی . . . اور جمشیرتم ضدنہ کرو۔'' " سر! معاف شيجے گا... آپ بير بھي سوچيس ... معامله تمام اسلامي ملکوں کے سرا بر ہوں کا ہے . . . '' " آفیسر تلاشی کے بغیر جائیں گے...ان پرکسی شم کے شک کی کوئی

''اورا گرمیں شک کی وجہ عین موقعے پر بتا دوں سر؟''

''اس صورت میں تو خیر ہم روک عیس گے۔'' ''حلہ لہ نہ سی ''

" صلیے ... یونہی سہی "

'' جمشید ... خیال رہے ... اگرتم اپنے شک کو ثابت نہ کر سکے تو پھر معاملہ بہت غلط صورت اختیار کرے گا۔''

'' سر! آپ فکر نہ کریں ... اگر میں کسی پرشک کروں گا... نو اس کو ٹابت بھی کروں گا... بیمیری ذیبے داری ہوگی...''

''بس تو پھر… میں تہہیں تمام تر اختیارات دیتا ہوں… حفاظت کے سلسلے میں تم جوقدم بھی اٹھاؤ… کوئی ان پر اعتراضات نہیں کرے گا… فرض کیا،کوئی کرے گاتواس کی بات پرکوئی توجہ نہیں دی جائے گا۔''

'' ٹھیک ہے ہر ... لیکن میں آپ کی خدمت میں بیع طِض کرنا پبند کروں گا کہ بید کام اتنا آسان نہیں ہوگا ... میرے اقد امات پر اعتراضات ضرور کیے جائیں گے۔''

''اورتم ان اعتراضات کوخاطر میں کیوں لاؤگ ... پروانہ کرنا۔''
''بہت بہتر! آپ نے مجھے جب اس صد تک اجازت دے دی ہے تو پھر میں ضروراس عمارت کی حفاظت کرسکوں گا اور کسی بھی شخص کو بغیر تلاش اندر نہیں جانے دوں گا... یہاں تک کہ ... '' وہ کہتے کہتے رک گئے اور ساتھ ہی مسکرائے بھی۔

"يہاں تك كەكيا؟"

'' يہاں تک كەمىں تو مہما نوں كى بھى تلاشى لوں گا۔'' '' كيا!!!!'' آئى جى صاحب چلا اٹھے۔

''جی ہاں! بیتو ہوگا... اوراصول بھی یہی ہےسر... ہمیں کیا خبر کوئی

سربراہ اصلی ہے یا نقلی ... یا ہے تو اصلی ... لیکن ہے کوئی اسلام دشمن ... اور شامل ہوگیا ہے، اسلامی مما لک کے سربرا ہوں میں ۔'

"کیا کہ رہے جمشید ... ایسی ہے تکی با تیں نہ کرو۔'

"منہیں سر ... میں ہے تکی با تیں نہیں کر رہا ہوں ... تلاشی تو میں آپ
کی بھی لوں گا۔'

آئی جی صاحب کوہنسی آگئی ... پھروہ بولے: '' اچھاٹھیک ہے ... اب تم جو جی میں آئے کرو... جب کوئی اعتراض کرے گا... دیکھ لیاجائے گا۔'' ''یہ ہوئی بات ... آپ کا بہت بہت شکریہ۔''

آئی جی صاحب ایک بار پھرمسکرا دیے اور بولے: ''شایدیہی وجہ ہے کہ مشکل ترین کیسوں میں بھی کا میا بی تمہارے قدم

> چوسی ہے۔'' ''شکر رہے''

''اورنونومبر میں اب چنددن رہ گئے ہیں... ان چند دنوں میں تمہیں سب انظامات کرنا ہوں گے۔''

'' آپ فکرنہ کریں سر! میں کرلوں گا... ان شاءاللہ۔'' عین اس لیمے فون کی گھنٹی بجی... آئی جی صاحب نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگالیا... پھر دہ پری طرح اچھلے... ان کے منہ سے مارے خوف کے نکاا:

> ''نن… نہیں… نہیں۔'' ''کیا ہوا سر۔''انسپکٹر جمشیر پریشان ہو گئے۔

'' ایک خوفناک اطلاع جمشیر ... کٹہرو... پہلے مجھے صدر صاحب سے بات کرنے دو۔''

انہوں نے فون پرصدرصا حب کا خاص نمبر ڈ اکل کیا... جلد ہی ان کی آ واز ستائی دی:

''خيرتو ہے شخ صاحب؟''

''سر... خیرنہیں ہے ... خوفناک خبر ہے... ضرب کے نشان والی تنظیم کو بید ذہبے داری سونپی گئی ہے کہ نو نومبر کوعین اجلاس کے وفت نیشنل ہال کو بم سے اڑا دیا جائے۔''

· \* كيا!!! " صدرصاحب حِلّا الشے\_

''ہاں! سر ... ہمارے خفیہ ذرائع یہی بتارہ ہیں ... لہذا ہمیں چاہیے ... اس اجلاس کوفوری طور پر ملتوی کر دیا جائے ... اور آیندہ اجلاس جہاں بھی رکھا جائے ... اس کے انتظامات ایک شخص کے حوالے کر دیے جہاں بھی رکھا جائے ... اس کے انتظامات ایک شخص کے حوالے کر دیے جا کیں ... بیاس ہے بھی نہ پوچھا جائے کہ وہ اجلاس کے لیے کون ی جگہ تجویز کرتا ہے ... اس طرح اجلاس کی جگہ کے بارے میں صرف ایک شخص کو معلوم ہوگا ... اور کسی کو بھی نہیں کرسکے گی۔''گان والی شظیم بھی کچھ نہیں کرسکے گی۔''

"انسپکڙجشيد!"

''اس میں شک نہیں کہ تجویز بہت اچھی ہے ... لیکن شخ صاحب... ہم اس پر عمل نہیں کر مسکیں گے۔'' صدرصاحب نے پریشان آواز میں کہا۔ ''وہ کیوں سر؟''

" جگہ تبدیل کرنے کا مطلب میہوگا کہ ہم اس تنظیم کے خلاف کچھ

نہیں کر کتے . . . ہم اس کے مقالبے میں ہے بس ہیں . . . استے بروے اسلامی ملک کی حکومت ایک تنظیم ہے خوف ز دہ ہو کر اپنا پر وگرام تبدیل کر دے . . . بی تو پھر كوئى بات نەہوئى... بلكە بەتۇ ۋ و ب مرنے كامقام ہوگا... للېذا اجلاس و ہيں ہو گا... اور نیشنل ہال کی حفاظت کی ذیعے داری انسپکٹر جمشید کوسونپ دیں...ان کے علاوہ فوج کو بیرذ ہے داری پہلے ہی سونی جاچکی ہے . . . '' ''اس طرح اورالجھن پیدا ہوگی سر . . . فوج انسپکٹر جمشید کی ہدایات پر عمل کرے گی یاانسپکٹر جمشید فوج کی ہدایات برعمل کریں گے۔'' '' د ونو ں اپنے طور پرا لگ الگ حفاظتی اقد امات کریں گے . . . '' ''اچھی بات ہے سر . . . اللہ ما لک ہے . . . اگریہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ہم کیا کر کتے ہیں۔" '' بالکلٹھیک '' یہ کہتے ہوئے صدرصا حب نے فون بند کر دیا۔ اب انہوں نے انسکٹر جمشید کی طرف ویکھا:

''تم نے گفتگوس لی جمشید۔''

'' ہاں سر ... آپ پریشان نہ ہوں ... اللہ نے جا ہا تو میں و کیے لول

" بجھے تم ہے یہی امید ہے جمشید... اس کے ساتھ میں ہے کہنا پیند کروں گا کہ بیٹظیم بہت خطرنا ک ہے... ہم آج تک اس کا کوئی کارکن بھی نہیں

''لیکن سر!اس باریدلوگ ضرورگرفتار ہوں گے۔'' " یریشانی ان کے گرفتار ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ... سر براہوں کی ہے۔'' آئی جی صاحب بولے۔ '' آپ پریشان نہ ہوں اور جھے صرف میہ بتا دیں کہ اس پروگرام کے طے ہونے سے پہلے ہی بیشنل ہال کی گرانی شروع کرا دی گئی تھی یانہیں۔' '' میری معلومات کے مطابق ہال کی گرانی پروگرام طے ہو جانے کے بعد شروع ہوئی تھی ... ظاہر ہے ... اس سے پہلے گرانی شروع کی بھی کیسے جاسکتی تھی۔''

'' ہول... خیر... میں چاتا ہوں سر... ان لوگوں کو دیکھ لیا جائے

"میری پریشانی میں ہر کھے اضا فدہور ہاہے۔"

''اس کا بہترین طل بہی تھا کہ وہاں اجلاس نہ ہو ... اور اجلاس کہاں ہو کا اور بیس عین ہو گا اور بیس عین ہو گا ... ہو گا اور بیس عین وقت پر بتاؤں گا ... ہو گا اور بیس عین موقت پر بتاؤں گا ... ہوگا اللہ ہو گا اللہ علام کرا دول گا ... ظاہر ہے ، ان حالات بیل شرب کا نشان والے کیا کر سکتے ہیں۔''

" ٹیں ایا ایہ مانا ہوں جمشید ... اب صدر صاحب سے کون بات لر ۔.. ان کا لبنا ہے ، اجلاس اب اس عمارت میں ہوگا۔" " ایک بارآ پ جھے ان سے بات کرنے کی اجازت و ۔ ویں۔" اچھی بات ہے جمشید ... میں ان سے تہاری بات کرائے ویتا

"- رول مول

انہوں نے صدرصاحب کامخصوص نمبر ملایا ۔ اور الله ریسیوران

کے ہاتھ میں دے دیا:

° انسپکرجشید بات کرر با مول - '

" لیکن جشید... میں اس بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیارنہیں

"- رايم المول - "

'' میں چند تجاویز پیش کرنا جا ہتا ہون۔''

' ' نہیں جمشید . . . اس بار ہے میں کوئی تبجو پر نہیں سیٰ جاسکتی . . . تم بس

اس ہال کی حفاظت کروں ، ''صدر بولے۔

" سر ... جو کام وہ لوگ وہاں پہلے ہی کر چکے ہیں ... ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں ... "

یو سے ہیں... ''ان کی کا گزاری کا سراغ لگاؤ… اوربس \_''

ان الفاظ کے ساتھ ہی فون بند کر دیا... انسپکٹر جمشید منہ بنا کر رہ

\_22

'' آپ نے ٹھیک کہا تھا سر . . . وہ اس بارے میں کوئی بات سننے کے لیے نتار نہیں ۔'' لیے نتار نہیں ۔''

" ين تو ماري پريشاني ہے۔"

''اللہ مالک ہے ہم ... آپ بس دعا کریں... میں چلتا ہوں۔' سے کہ کروہ اسٹے... پھران کی آنکھوں میں جیرت دوڑ گئی... ان کی نظریں اپنی گھڑی کے ایک بلب پر ہم بن تنمیں... سرخ رنگ کاوہ بلب مسلسل جل اور بچھ رہا تھا ، جونہی وہ کمرے نے نظنے نے لیے اسٹھے... بلب بچھ گیا... انہوں نے اپنی گھڑی کا ایک بٹن و باویا... پھر راز دارانداز میں ایک کاغذ پر

> ''سر! ہماری ساری بات چیت من لی نی ہے۔'' '' بیتم کیسے کہ سکتے ہوجمشید۔''انہوں نے ، بی انہو اُٹی میں کہا۔

''سر! میمیری گھڑی و کھے رہے ہیں ... اس کے ایک بلب نے مجھے یہ اطلاع دی ہے ... اور یہ بات میں ابھی ثابت کیے دیتا ہوں ۔'
یہ کہ کر انہوں نے دفتر کی تلاثی شروع کی ... انہوں نے ایک ایک چیز کاغور سے جائز ہ لیا... آخر دفتر کے قالین کے پنچ سے انہوں نے ایک سیاہ رنگ کی تھی می بین اٹھالی ... اور ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائی :
سیاہ رنگ کی تھی می بین اٹھالی ... اور ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائی :

''میں پروفیسر صاحب کو فون کرتا ہوں ... وہ آ کر چیک کریں گے... بیاکیا ہے... آپغورکریں... آخریہاں اس سوئی کا کیا کام؟'' ''بھئی گرگئی ہوگی... کسی ہے۔''

''سر! میمام پن نہیں ہے ... نہ میہ سلائی والی سوئی ہے ... نہ کاغذ پر لگانے والی سوئی ہے ... آپ اس کوغور ہے دیکھیں ... اس کا ہاریک سرا آگے ہے عجیب انداز میں مڑا ہوا ہے ... اورا دیر والاسنبری رنگ کا ہے ... 
''اوہو ... اچھا۔''

انہوں نے جیرت ز دہ انداز میں کہا... اور پھر اس سوئی کوغور سے دیکھنے لگے...

ایسے میں انسپکٹر جمشیر کے فون کی گھنٹی نج اٹھی:

## فائر

'' کیا ہوا بھتی . . . کیا لکھا ہے اس کا غذیر ۔'' ''انکل! اس پرلکھا ہے... جانی جو پیغام آپ لوگوں کو دینا جا بتا تھا، وہ اب ہمارے پاس ہے... ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں... اور خوب دھڑ لے ے بتا رہے ہیں... نو نومبر کونیشنل ہال میں مسلم سر برا ہوں کی کا نفرنس ہور ہی ہے... کا نفرنس کے دوران اس ہال کو بم ہے اڑا دیا جائے گا... تم لوگوں ہے جو ہوسکے... کرلو... عمارت اڑ کررے گی... لوہم نے خود بتا دیا... وہ غدار کیا بتانا جا ہتا تھا... اوراہے ہم نے اس کی غداری کی سزابھی دے دی '' ینچے آ وُ فوراْ... کیا اس تحریر کے پنچے ضرب کا نشان بھی ہے۔'' ا کرام نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ " إل! بالكل إالكل " ''ان حالات کی خبرانسپکٹر صاحب کوفوراً دینا ہو گی۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے انسپکڑ جمشید کے نمبر ملائے... دوسری

52 طرف ہے آ واز سنتے ہی ا کرام نے کہا۔ '' سرحالات حدور ہے خوفناک ہیں۔'' ''تم بھی سنادو بھائی... کیا سنانا جاہتے ہو...'' انسپکٹر جمشید نے بے جا رگی کے عالم میں کہا۔ ا کرام نے تفصیل ننا دی . . . اس کے خاموش ہونے پر انھوں « میں نیشنل ہال پہنچ رہا ہوں . . . تم لوگ بھی روا نہ ہو جا ؤ . . . '' بیہ کہ کرانھوں نے فون بند کر دیا اور آئی جی صاحب کی طرف مڑے: ' ''اکرام نے اس مفتول کا پیغام تلاش کرنے کے لیے اس کے گھر کی تلاشی کی ہے سر ... وہاں ہے اس کے بجائے... اس کے قاتکوں کا پیغام ملا ہے۔''اس نے کہااور پھریہ پیغام ساویا۔ '' حیرت ہے… بیلوگ ہمیں با قاعدہ چیلنج کرنے لگے… خیر… ہم بھی ان کے خلاف اعلانِ جنگ کرتے ہیں... تم نیشنل ہال پہنچ جاؤ... میں کچھ دىر بعد و ہاں پہنچوں گا۔'' اب انسپکٹر جمشید نے پروفیسر داؤد کے نمبر ملائے... ادھر سے

خان رحمان کی آواز سنائی دی۔

'' يروفيسرخان بات كرر ما جول ـ''

'' حد ہوگئی خان رحمان . . . اینا نام بھی بھول گئے ۔''

'' بیر بات نہیں جمشید . . . میں اس وقت آ دھا خان رحمان ہوں اور

آ دهایروفیسرداؤد ـ'

'''بھلاوہ کیسے؟''انسپکڑ جمشید بےساختہ ہنس پڑے۔ '' پروفیسرصاحب کوا جا تک کہیں جانا پڑ گیا ہے. . . اب وہ اپنی تجربہ گاہ میرے حوالے کر گئے ہیں... ''اوہ اچھاسمجھا... خیر میں ان ہے موبائل پر بات کر لیتا ہوں اور ہاں خان رحمان . . . تم بھی میشنل یارک پہنچ جاؤ۔'' '' کیا کہا… نیشنل یارک پہنچ جاؤ… کیوں بھائی… کیا و ہاں محمود اور فاروق کی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔'' ''او بھائی... غلط کہ گیا... نیشنل ہال۔'' ''تم کہتے ہوتو پہنچ جاتا ہول . . . ورنہ میرا تو پر وفیسر صاحب کے ساتھ خریداری کے لیے نکلنے کا پروگرام تھا۔'' '' خریداری گئی بھاڑ میں ۔''انسپکٹر جمشید جھلا اٹھے۔ '' ہائیں ... پیراہے کیا سوجھی ۔''خان رحمان کے کہجے میں جبرت '' کے کیا سوجھی خان رحمان ۔'' '' خریداری کو بھاڑ میں جانے کی کیا سو جھ گئی ۔''انسپکٹر جمشید جھلا کر '' لگتا ہے . . . ہم دونوں کے اندرمحمود ، فاروق اور فرزانہ کی روحیں حلول کی گئی ہیں۔' '' یارخان رحمان . . . میں اس وفت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں ۔'' " الجھی بات ہے ... میں میشنل یارک ... نہیں ہال میں پہنچ رہا

ہوں... اور جب تم مذافی کے موڈ میں ہوتو بتا دینا۔'' خان رحمان ہنس کر

بو لے۔

برسے۔ '' حد ہوگئی... حد ہوگئی۔''انسپکٹر جمشید نے تلملا کر کہا۔ '' ضرور ہوگئی ضرور ہوگئی... میں نے کب کہا کہ نہیں ہوئی ۔'' خان رحمان نے فوراً کہا۔

''السلام علیکم پروفیسرصاحب!'' ''آ ہا! بیتوا ہے جمشید کی آواز ہے۔''وہ چہکے۔ ''آپ نے بالکل ٹھیک بہجانا . . . آپ فوری طور پر نیشنل ہال

جا میں۔'

''کوئی خاص بات۔'' ''اس قد رخاص که آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔'' ''اچھی بات ہے ،نہیں سوچوں گا۔'' '' بیشنل بال میں نونومبر کو تمام اسلامی سر برا ہول

ور المحتمد ال

'' تب پھر جمشید میرا مشورہ ما نوں . . اور اجلاس کی جگہ تبدیل کر دو . . . اس کے سواکو کی چارہ نہیں ۔''انہوں نے کہا۔ ''یمی تو مشکل ہے۔''
''اس میں مشکل کہاں ہے آکودی۔''
''صدرصا حب جگہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔''
''کیوں ... وہ کیوں اس بات پراڑے ہوئے ہیں۔''
''کیومت کے وقار کا مسلہ ہے ... یعنی دوسری حکومتیں ... بلکہ
اسلامی سربراہ کیا کہیں گے ... ہم نے ایک جرائم پنیشہ نظیم سے ڈر کر اجلاس کی

جگہ بدل دی۔'' ''خیر . . . تم مجھ سے کیا جا ہے ہو۔'' ''بال کی حفاظت کی ذھے داری میرے سر پر آپڑی ہے . . . لہذا

یہاں آپ کی ضرورت قدم قدم پر ہوگی... اس کے علاوہ آئی جی صاحب کے دفتر کے قالین کے بیٹے سے ایک سوئی ملی ہے... اس سوئی کوبھی آپ سے چیک کروانا ہے۔''

د <sup>د</sup> کیا کہا... سوئی۔'

''ہاں! میرا خیال ہے . . . وہ سوئی بھی کوئی سائنس کی ایجاد ہے . . . اور آئی جی صاحب کے دفتر میں ہونے والی گفتگو سننے کے لیے وہاں رکھی گئی تھی۔''

''بھلاجمشید... وہاں سوئی رکھنے کی جراُت کون کرسکتا ہے۔۔' ''بی بھی دیکھیں گے... لیکن سب سے پہلے مسئلہ ہے نیشنل ہال کا۔'' ''ان حالات میں ... جب کہ وہ سوئی مل چکی ہے ... میں تو اس ہال ہو.. میں اجلاس کا مشورہ ہرگز نہین دول گا ... اس پر ذگرام کو تبدیل کرنا ہوگا... جمشید... پہلے میں صدرصا حب کوفون کرلول ... پھراس طرف آوک گا۔'' ''کوئی فائدہ نہیں۔' انسپکڑ جمشید فوراً بول اٹھے۔ ''کیا مطلب ... کس بات کا کوئی فائدہ نہیں ...'' ''صدرصاحب سے بات کرنے کا۔'' ''لیکن جمشید ... میں بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔'' ''آپ کی مرضی ... اس کے بعد آپ جھے فون کیجے گا۔'' ''قبک ہے۔''

انہوں نے فون بند کردیا... یا نچ منٹ بعد پروفیسر داؤد نے انہیں فون کیا... وہ کہ رہے تھے... تم ہی ٹھیک کہتے تھے جمشید... صدرصاحب نے صاف انکار کردیا ہے... میں آرہا ہوں... سب سے پہلے سوئی کا جائزہ لیا جائے گا۔''

''ٹھیک ہے۔' پھروہ ایک ساتھ بیشنل ہال کے دروازے پر پہنچے: ''جشید . . . آؤ. . . خان رحمان کی گاڑی میں بیٹے کر پہلے سوئی کود کیھے لیں . . . اس کے بعد ہال میں داخل ہوں گے۔''

انہوں نے سر ہلا دیے . . . اور گاڑی میں آبیٹے . . . اب پروفیسر داؤ دیے سوئی پراپنا کام شروع کیا . . . پہلے تو انہوں نے اس کاغور سے جائزہ لیا . . . پھر آلات کے ذریعے اسے چیک کرنے لگے۔ ان کا یہ کام پندرہ منٹ تک جاری رہا . . . پھرانہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا: منٹ تک جاری رہا . . . پھرانہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا: ''نہیں جمشید . . . یہ بالکل عام سی سوئی ہے . . . اس میں کوئی بات بھی

. '' تب پھر بيرقالين كے نيچے كيوں تھى پروفيسر صاحب ''.

'' قالین بچھاتے وفت گرگئی ہوگی . . . یا پھر قالین میں البھی ہوئی آگئی ہوگی . . '' ''اوہ ہاں! پیہوسکتا ہے . . خیرآ ہے . . . ذرا ہال میں چلیں ۔'' اب وہ صدر در وازے کی طرف بڑھے... در وازے ہر دس کے قریب فوجی کھڑے تھے۔ان میں سے ایک کیپٹن کی وردی میں تھااور غالباً یبی ان کا آفیسر تھا... انہوں نے چو تکتے انداز میں ان کی طرف دیکھا... نز دیک چنجنے پر کیپٹن نے ناخوش گوارا نداز میں کہا: '' آپ کون لوگ ہیں ... اس طرف آنے کی کسی کو اجازت نہیں ''اسی لیے تو آ گئے ہیں . . . میں انسپکٹر جمشید ہوں۔'' ''اوه احجما... تو چر؟'' ''اور بیر کہاس ہال کی حفاظت کی ذیے داری مجھے سونی گئی ہے۔'' '' جینہیں! پیرذ ہے داری ہمیں سو ٹی گئی ہے۔'' '' اس کا مطلب ہے . . . آپ بھی حفاظت کریں گے اور ہم بھی ۔'' انسيكم جمشدمتكرائے۔ '' جی نہیں!اس کا بیمطلب ہر گزنہیں... ''اس نے تختی ہے انکار کیا۔ "اچھی بات ہے... میں آپ سے جھڑا کرنا مناسب خیال نہیں . كرتا ... آفيسر جانين ... یہ کہ کر انھوں نے آئی جی صاحب کوفون کیا۔ان کی آواز سنتے

'' سرانیشنل ہال کے دروازے پرفوج موجود ہے… فوجی آفیسر کا

کہنا ہے کہ اس ہال کی ذھے داری ہماری ہے... للبذا ہم اندر تہیں جا کتے۔'' '' طے بیہ ہوا تھا کہ محکمہ سراغرسانی اینے طور برنگرانی کرے گا اور فوج کا دارہ اینے طور پر بیاکام کرے گا... خیر ... میں اوپر بات کرتا ہوں۔' ''میں انتظار کر رہا ہوں سر … دیر کرنا ہمار ہے لیے نقصان وہ ٹابت ہوسکتا ہے... نہ جانے اندر چیکنگ میں کتنا وقت لگ جائے۔'' وديم فكرينه كرو-" اور پھروہ انتظار کرنے گئے… تین منٹ بعد آئی جی صاحب کا فون موصول ہوا. . . و ہ فکر مندا نہ اندا زمیں کہ رہے تھے : '' مجھے افسوس ہے جمشید . . . اس معالمے ہے ہمارے محکمے کوا لگ کر دیا گیا ہے... ''للبذاتم وہاں سے ہث آؤ۔ "كيا!!! به آپ كيا كەرىپ بين... سر... بيد كيے ہوسكتا '' مجھے خو دمعلوم نہیں جمشید . . . بیہ کیا ہو رہا ہے . . . اور کیوں ہو رہا ہے... بہرحال اوپر کی ہدایات یہی ہیں کہ ہمارامحکمہ اس معاملے میں پچھ نہیں '' تب پھر… سر! میں بیکام کروں گا… ''انسپکٹر جمشید نے سردآ واز '' کیا مطلب جمشید . . بیتم نے کیا کہا . . . اور پیے ہوسکتا ہے۔''

''کیا مطلب جمشید... میتم نے کیا کہا... اور بیہ کیسے ہوسکتا ہے۔' ''سر! بیہ معاملہ ہے ... ساری دنیا کے اسلامی ملکوں کے سربرا ہوں کا... ہم خودکواس ہال سے الگ نہیں کر سکتے ۔'' ''دلیکن جمشید... ہم کیا کر سکتے ہیں...''

59 "جو جھے سے ہوگا، وہ کروں گا۔ ''اوراس کی ذیے داری بھی خودتم پر ہوگی ۔ " يالكل گھك نير … " ''احچھا جمشید . . اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر ہے . . . اس ملک کی تاریخ نہبیں ہمیشہ یا در کھے گی . . ہماری دعا کیں تمہارے ساتھ نہیں . . . '' ''اور پیمیرے لیے بہت حوصلہ افزاہے ... آپ کاشکریہ!'' فون بند کر کے وہ کیبیٹن کی طرف مڑے . . . " آپٹھیک کہتے تھے...اس ہال کی حفاظت آپ کے ذہے ہے...

لبذا جم چلتے ہیں...' کیپٹن طنز بیاندا زمیں مسکرا دیا... مجراس نے کہا۔ کیپٹن طنز بیاندا زمیں مسکرا دیا... مجابی ایجام: '' میر نے معاملے میں ٹا نگ اڑانے والوں کا یمی ایجام ہوتا ہے۔' انسکٹر جمشید کوایک جھٹکا نتا لگا... کمچے بھر کے لیےان کی بیشانی یر بل پڑ گئے ... لیکن پھر فوراً ہے بل غائب ہو گئے اوران کے چہرے پڑایک سكرا ہٹ تيرگئی . . . تب انھوں نے كہا:

'''کین بیرٹا نگ کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں اڑتی . . . ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد میں اڑتی ہے... جاہے اس کا اڑنا کسی کو نا گوار ہی کیوں نہ

''اس بار پھرتو آپ ٹا نگ نہیں اڑ اسکیں گے۔'' ''ایسی بات نہیں . . ، ' وہ مسکرائے۔

" كما مطلب؟"

'' ہمیں اس ہال کو تباہ ہونے ہے بچانا ہے. . . اگر مجھے یقین ہوتا کہ

آپ بیکام کرسکیں گے ... تو پھر کوئی بات نہیں تھی ... لیکن لگتا ہے ... ایسانہیں ہو سکے گا... اوراس کی وجہ ہے۔''

"اوروه وجدكيا ہے۔" وه ہنا۔

اس کی ہنسی غصہ دلانے والی تھی . . . لیکن اس کے باوجود انسپکٹر

جشيد غصے ميں نه آئے اور پرسکون آواز ميں بولے:

" وجدید ہے کہ آپ اس جگہ کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں

کے جہاں بم چھپایا گیا ہے۔''

'' کیا مطلب ... کیا آپ بیکہنا جا ہتے ہیں کہ بم پہلے ہی چھیا دیا گیا

"--

''ہاں جناب ... اجلاس کے لیے بیشنل ہال کا نام تجویز ہونے کے فوراً بعد بید کام کرلیا گیا تھا۔ اب اگر آئی نے بم تلاش کرنے کی کوششن جہ کی ... یا کوشش تو کی ،لیکن تلاش نہ کر سکے تو پھر سار ہے مسلمان سر براہ اس عمارت میں دب کر مرجا کیں تلاش نہ کر سکے تو پھر لیں اور سوچ لیں ... آپ کو کیا کرنا دب کر مرجا کیں گے ... اب آپ د کھے لیں اور سوچ لیں ... آپ کو کیا کرنا

"-*-*-

''سنیے جناب! میری ڈیوٹی دروازے تک ہے… اندر جانے والے ہر شخص کی تلاشی لینا میرا کام ہے… اور بس… باقی رہااندر کی تلاشی کا سوال… وہ ہمارے کرنل صاحب کررہے ہیں… اندراگر بم پہلے ہی رکھ دیا گیا ہے… تو وہ اسے ضرور تلاش کرلیں گے… لہٰذا آپ جاسکتے ہیں… اور یہ بھی من لیس ، ہمارے کرنل صاحب انظامی معاملات میں بہت زیادہ سخت ہیں… کسی کی دخل اندازی کو قطعاً برواشت نہیں کرتے… کیا سمجھے۔''
دخل اندازی کو قطعاً برواشت نہیں کرتے… کیا سمجھے۔''

كرلياتو..."

ایسے میں اندرایک فائر کی آواز سنائی دی... وہ بہت زور سے اچھلے... آنکھوں میں جیرت دوڑ گئی... دروازے پرموجود کیپٹن اوراس کے ماتحت چو کئے ہو گئے... انھوں نے اپنی رائفلیں اور پستول سنجال لیے... ساتھ ہی دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی...

\*\*\*

بمم

ای وفت دوڑتے قدموں کی آواز نزدیک آگئی... اور چند فوجی باہرنکل آئے...

'' وہ مارا سر . . . مبارک ہو۔'' ایک فوجی نے جلانے کے انداز میں

" كيا مطلب ... كيا بهوا؟"

" كرنل صاحب نے بم تلاش كرليا ہے... اب كوئى خطرہ باتى تہيں

رياب

'' واه… بیرہوئی نا بات… سنا آپ نے مسٹر… انسپکٹر جمشید۔'' اس نے طنز بیدا نداز میں کہا۔ "بان! سن لیا... آپ کومبارک ہو... آپ کے کرنل صاحب کو بھی مبارک ہو... یس بھی اس زبر دست مبارک ہو... یس بھی اس زبر دست کا میا بی برانھیں مبارک با دو ہے کر وہاں سے رخصت ہوجانا چا ہتا ہوں... ابس میں شک نہیں ... کرنل صاحب کا یہ کا رنا مہ سنہری حروف میں لکھے جانے ہے قابل ہے۔''

'' اچھی بات ہے… میں ان سے بات کرتا ہوں… اگر انھوں نے پند کیا تو آپ کو بلالیں گے۔'' '' ٹھیک ہے۔''

سیب ہے۔ کیپٹن نے اس وفت وائرکیس پر بات کی...

''سر! باہرانسیکڑ جمشید موجود ہیں ... بیہ کھ در پہلے آئے تھے ... اندر کی تلاشی لینے کے سلسلے میں لیکن میں نے انھیں اندر نہیں آنے ویا ... انھیں بتا دیا کہ اندرآ پ موجود ہیں اور اپنا کام کرر ہے ہیں ۔ ایسے میں فائر ہوا ... اور پھر آپ کی طرف ہے جمیں خوشی کی خبر ملی کہ بم تلاش کرلیا گیا ہے ... بیجی ہمین اس کامیا بی پر مبارک با دو سے ہیں اور آپ ہے بھی ملنا چاہتے ہیں ... تاکہ اس شان دار کامیا بی پر مبارک با دویں اور رخصت ہوجا کیں ... کیا انھیں اندر بھیجی جو با حائے ۔''

دوسری طرف کا جواب س کراس نے فون بند کر دیا اوران سے

\_1/9!

'' آپ جاسکتے ہیں... کرنل باغ میں موجود ہیں... باغ عمارت کے پچپلی طرف ہے... سردارخان... تم انھیں لے جاؤ۔'' ''او کے سر... آ ہے جناب۔'' وہ انھیں لے چلا... باغ میں داخل ہوتے ہی انھوں نے کرنل کی ور دی میں ایک لیے چوڑے آ دمی کو دیکھا... اس کے چہرے کے نقوش بہت شخت تنے ... اس کا رخ انھیں کی طرف تھا... وہ انھیں عجیب می نظروں سے دیکھ رہا تھا... انسپکڑ جمشید نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں... ان کا دل دھک وھک کرنے لگا... وہ زور سے چہکا۔

'' آیئے انسکٹر جمشیں ۔ ۔ آیئے ۔ ۔ ۔ اوہو ۔ ۔ آپ کے ساتھ تو پروفیسر داؤ داور خان رخمان بھی ہیں ۔ ۔ ۔ بید مکھ کرخوشی ہوئی ۔ ۔ بیہ ہے وہ ہم ۔ . . بتاہ جو عمارت میں چھپایا گیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ بم بہت ہولنا ک ہے ۔ . . بتاہ کن ہے ۔ . . اگر بیمین وفت پر بھٹ جاتا تو بس . . '' یہاں تک کہ کروہ خاموش ہوگیا۔

'' آپ کی کامیا بی شان دار ہے... ہم آپ کومبارک باددیے چلے آئے تھے... ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں کی حفاظت صرف فوج کوسونی دی گئی ہے... ورنہ پہلے فیصلہ یہی ہوا تھا کہ میرامحکمہ اپنے طور پر حفاظت کرے گا... اور آپ کا اپنے طور پر۔.. اسی لیے ہم یہاں آئے تھے... اور اب جارہے ہیں... امریہ ہے، آپ کا اپنے طور پر۔.. اسی کیا ہوگا۔''

'' میں تو بہت زیا دہ خوشی محسو*س کرر* ہا ہوں ۔''

انھوں نے کرنل سے ہاتھ ملایا اور باہر کی طرف چل پڑے... خان رحمان کی بڑی گاڑی میں بیٹھ کروہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ''کیا آپ کا اطمینان ہو گیا ابا جان؟'' فرزانہ نے پریشانی کے عالم

میں کہا ۔

د د منہیں!'' وہ بولے۔

''کیا کہا آپ نے ... آپ کا اظمینان نہیں ہوا؟''فرزانہ نے تائید

کے انداز میں پوچھا۔
''ہاں! میں نے یہی کہا ہے ... میر ااطمینان نہیں ہوا۔'
''جب کہ آپ برآ مدہونے والے بم کود کھے چکے ہیں۔'
''ہاں! یہی بات ہے ... میں اس بم کو د کھے چکا ہوں ... لیکن میرا اطمینان نہیں ہوا... لیکن میرا اظمینان نہیں ہوا... سوال تو یہ ہے ... کہم اس صدتک کیوں پریشان ہو۔'
''اس لیے کہ میں بھی بے اطمینانی محسوس کر رہا ہوں ...'
''ہوں ... خیر ... تم فکر نہ کرو... ہم ہے جو ہو سکا ... ہم کریں ''ہوں ... خیر ... تم فکر نہ کرو... ہم ہے جو ہو سکا ... ہم کریں ''کیا مطلب جشید۔''پروفیسر داؤ د نے بو کھلا کر کہا۔

" کیا مطلب جشید۔''پروفیسر داؤ د نے بو کھلا کر کہا۔

" بم مل جانے کی صورت میں اب ہم جان کی بازی کس لیے لگائیں

'' مجھے ایک عجیب سا احساس ہور ہا ہے… ذرا سوچیس پروفیسر صاحب… کیا بم چھپانے والے اتنے ہی اناڑی تھے… کہ ان کا چھپایا ہوا بم اس قدر آسانی سے مطابق میں گیا… جب کہ ہماری اطلاعات کے مطابق میں کا مضرب کے نشان والی تنظیم کا ہے… اور میں تنظیم اپنے کام میں اتنی کچی نہیں ہے۔''انسپلز جمشیدروانی کے عالم میں کہتے چلے گئے۔

'' تب پھرجشید… اب کیا پروگرام ہے۔'' '' مجھےا یک فون کا انتظار ہے…'' '' جی… آپ کوایک فون کا انتظار ہے…'' '' ہاں!لیکن فی الحال میں بتانبیں سکتا... کیمس کےفون کا...'' اور پھر جونہی وہ گھر میں داخل ہوئے... مو بائل کی گھنٹی بجی...

ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا:

'' ليجيآ گيافون \_''

انسپار جمشید نے فوراً موبائل کان سے لگالیا... دوسری طرف سے ان کا وہی پراسرار ہمدرد تھا... جواس سے پہلے انھیں خطرے کی خبر سنا تار ہا تھا اور جس کی نشان دہی پروہ کئی را توں سے گھر میں نہیں سوئے تھے... ان لوگوں کے خوف سے نہیں... بلکہ بیرجا نے کے لیے کہ وہ چا ہے کیا ہیں... یاان کا پروگرام کیا ہے... اب وہی ہمدرد پھر بات کرر ہا تھا... انسپکڑ جمشیداس کی بات سنتے رہے... آخرانھوں نے کہا:

" كياآب كسى طرح محص علاقات كرسكتے ہيں۔"

' ' نہیں ... بیہ ناممکن ہے ... ان لوگوں کو فور أ معلوم ہوجائے گا...

اور پھرمیرا ماراجا ناتیتی ہے۔''

'' میں ایبانہیں شمجھتا... میرے پاس ایک تجویز ہے... خدا کے لیے آپ میری تجویز مان لیں... آپ کی حفاظت کی ذمے داری میں لیتا ہوں۔''

'' پہلے آپ تجویز بتا کیں ... ''

" کیا آپرات کو بھی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔"

· · ، نہیں . . . میں صرف دن کے دفت ڈیوٹی پر ہوتا ہوں . . . ''

" بھر تو ہاری ملاقات آسان ہے... آپ کو گھر ہے نگلنے کی

ضرورت نہیں... میرامطلب ہے... آپ کوملا قات کے لیے میرے پاس آنا

نہیں پڑے گا... میں خود آپ کے پاس آؤں گا۔'

''اوہ ہاں... اس صورت میں ملاقات ممکن ہے... کین صرف رات کی تاریکی میں... اس وقت تک انھیں مجھ پر کوئی شک نہیں... وہ مجھے خالص اپنا آ دمی خیال کرتے ہیں...''

'' بیاچھاہے... آپ اپنا پتالکھوا کیں۔' اس نے پتا بتا دیا... نوٹ کرنے کے بعد انھوں نے کہا۔ '' آج رات کے ٹھیک ایک ہجے۔'' '' ٹھیک ہے۔''

فون بند کر کے وہ ان کی طرف مڑے... اس وفت فرزانہ

يو کی:

'' یہ آپ کے خلاف سازش بھی ہوسکتی ہے ... ہوسکتا ہے ... بیر شخص اپنے باس کے اشاروں کے مطابق آپ کا ہمدرد بنا ہو۔'' فرزانہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

''اس پہلو پرمیری نظر ہے ... تم پریشان نہ ہو۔' وہ مسکرائے۔ ''کیا آپ اس سے ملنے کے لیے اسلیے جا کیں گے ...'' ''میں تم لوگوں کوساتھ لے کر جاؤں گا... کیکن ملاقات صرف میں کروں گا... تم باہر ہی گھبر و گے ، ہاں اس نے اجازت دی تو تمہیں اندر بلالوں گا۔''

" پتانہیں جمشد ... کیا بات ہے ... مجھے ڈرلگ رہا ہے۔" پروفیسر

'' اور مجھے بھی . . . بیضرور ہم لوگوں کے خلاف کوئی جال ہے۔'' خان

رحمان بولے۔

''اب جوبھی ہو... ہمیں اس پراسرار ہمدر دسے ملاقات کرنا پڑے

گی-''

اور پھر وہ ای رات ایک بجے اس ہے پر پہنچ گئے۔ یہ ایک ورمیانے در ہے کا گھر تھا... وہ اس سے پچھ فاصلے پر کار سے اترے اور پھر صرف محمود دروازے پر آیا، باتی و ہیں رک گئے... اب انہیں ہر قدم پھونک پھونک کراٹھا ناتھا... محمود نے ذرا آ ہتہ انداز میں دستک دی... اس نے ادھر ادھر د کیھنے کی کوشش نہیں کی تھی ، کیونکہ بیاکا م اس کے ساتھیوں کو کمرنا تھا... اور کرنا بھی تھا پوشیدہ طور ہر...

اندر ہے کوئی جواب نہ ملنے پراس نے دوبارہ دستک دی... پھر تیسری بار دستک دی... آخر درواز ہ کھل گیا اور تمیں پینتس سال کی عمر کے ایک شخص کی صورت دکھائی دی:

'' فرمائے… آپکون ہیں اور کیا جا ہتے ہیں۔''

''میرا نام محمود ہے . . . میرے والدصاحب نے آپ سے ملا قات کا وقت طے کیا تھا . . . اندر کوئی گڑ بڑتو نہیں ہے ۔''

''جی نہیں ... اللہ کی مہر بانی سے اندر ہر طرح خیریت ہے ... وہ

کہاں ہیں؟''

''یہاں سے چند قدم دور . . . احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ ہم سب ایک ساتھ اندر داخل نہ ہوں ۔''

" ہول... ٹھیک ہے... آپ انہیں بلا لیں ... کوئی خطرہ نہیں

"--

محمود نے ہاتھ سے اشارہ کیا ... سب لوگ تیر کی طرح

دروازے کی طرف آئے اور فوراً اندر داخل ہوگے... نماتھ ہی انہوں نے دروازہ بند کرلیا...

'' آپ… آپ انسپکڑ جمشید ہیں نا۔'' اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' ہاں!اورآ پ ہیںارشادلیمی۔''

'' میں آپ کاشکر گزار ہوں ... آپ مجھے کئی دن تک برابر خطرے سے خبر دار کرتے رہے ہیں ... آپ نیا اندر چل کر بیٹھ جائیں ... پھر بات کرتے ہیں...''

وہ اندر ونی کمرے میں آگئے...اس کمرے کا دروازہ بھی انہوں نے بندکر دیا...اب انسپکڑ جشید نے اکرام کے نمبر ملائے: ''ہاں اکرام! کیار پورٹ ہے۔''

''سر... آپ لوگول کا کسی نے تعاقب نہیں کیا... نہ اس مکان کے آس پاس کوئی مشکوک آدمی نظر آیا... اب ہم اس مکان کے دروازے ہے کچھ فاصلے پرموجود ہیں اور اس کے پچھلی طرف بھی ہیں... اگر کسی نے اس کا رخ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کوفوراً خبر کردیں گے... اور اس کا راستہ روک لیں گریں "

" بهول… شکرید!"<sup>\*</sup>

اب وہ ارشاد حلیمی کی طرف مڑے: ''مطلب ہیرکہ آپ نیشنل ہال میں ملازم ہیں۔'' دوجہ میں میں میں کہ آپ کیا ہے۔

"جی ہاں! میرے ذھے اس کی صفائی کا کام ہے... صفائی پرتین

آدمی اورمقرر ہیں ... بس میں ذرااپ ملک ہے بہت محبت کرتا ہوں ... اس کے خلاف کوئی شخص کوئی اقدام کر ہے ... بید میں برداشت نہیں کر پاتا ... صفائی کے دوران میر ہے کا نول میں ان کی باتوں کی بھنگ پڑگئ ... وہ کہر ہے تھے ... اگر انسیکٹر جمشید کا کا نٹا نکال دیا جائے تو پھر ہمارا کام آسان ہے ... جواب میں کہا گیا ، بید کیا مشکل ہے ... ایک دودن میں اس کی موت کی خبر سن لوگے ... بس میں نے بید الفاظ سے تو پر بیٹان ہوگیا ... اور میں نے آپ کوفون کردیا ... دوسرے دن وہ پھر با تیں کر رہے تھے ... کہ رات انسیکٹر جمشید عائب رہے بیں دوسرے دن وہ پھر با تیں کر رہے تھے ... کہ رات انسیکٹر جمشید عائب رہے بیں ... لہذا آج سہی ... سومیں نے آپ کو پھر فون کردیا ... ای طرح چند دن ... بہی ہوتا رہا ... یہاں تانے کا پروگرام بنالیا

''ہاں! آپ کا شکر ہے! اس میں شک نہیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں ... آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہے ... ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے... اس سے پہلے کہ کوئی دشمن آپ تک پہنچے ... ہم اس کے راستے میں آجا کیں گے... اور جان کی بازی لگا دیں گے... لیکن پہلے آپ ہماری حیرت دور کریں... اس سازش کا نیشنل ہال میں کا م کرنے والے ملاز مین سے کیا تعلق ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جسے ساری سازش ہال میں تیار کی گئی سے۔''

انہوں نے کہا:

'' ٹھیک ہے ... اگر آپ پوری طرح ہمارا ساتھ دینا جا ہے ہیں تو میری تجویز پڑمل کرنا ہوگا۔''

'' میں تیار ہوں . . . آپ کیا جا ہے ہیں۔''

انسپکڑ جمشدنے جب اے بتایا کہ وہ کیا جاہتے ہیں... تو اس

کے چیرے پرچرت دوڑگئی۔ پھراس نے کہا:

"اچھی بات ہے... میں بیسارامعاملہ آپ پر چھوڑ تا ہوں۔"

وو بس تو پھر ... تیار ہو جا کیں ... ہمیں انبھی اور اسی وفت ہے اپنا

كام شروع كرنائ-"

"جي کيا مطلب؟"

وہ اے اپنے تجویز کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگے...

اوراس کی آنکھیں جیرت ہے جھیلتی چلی گئیں۔

\*\*\*

## مسكرابهث

'' کیا مطلب . . . میں اینے گھر میں نہیں رہ سکوں گا . . . '' وہ چونک کر

يو لا ــ

''ہاں! مجبوری ہے… آپ کی حفاظت کی طرف ہے ہم اسی صورت میں بے فکر ہو سکتے ہیں۔''

''اچھی بات ہے... جیسے آپ کی مرضی۔''

اب انسپکٹر جمشیر نے خفیہ فورس کے انبچارج کوفون کیا اور اسے ہدیات دیں... وہ پندرہ منٹ کے اندر وہاں پہنچ گیا... جلد ہی ارشاد طلیمی کواس کے ساتھ بھیج دیا گیا۔

''اب بیگھر ہمارا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔''انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ''حیرت ہے، کمال ہے، آپ اس گھر کو ہیڈ کوارٹر بنا رہے ہیں۔''

فاروق بولا به

''مطلب بیر که جمیں نو تا ریخ تک یمبیں کھبر نا ہوگا...''

''اچھی بات ہے... یونمی سبی... ویسے کیا آپ کو یقین ہے...

آپ کو کا میا بی حاصل ہو جائے گی... ''

''اللّٰدنے جا ہاتو…'' معالی میں م

د د کیکن . . ، محمود نے پچھ کہنا ج<u>ا</u> ہا۔

'''س بس بی اپناکواپنے پاس رہنے دو... میں جانتا ہوں... تم کیا کہنا چاہتے ہو... آرام کرو... رات زیادہ ہوگئ ہے...'' انھول نے

مسكراتے ہوئے كہا۔

وہ واقعی آ رام کرنے کے لیے اٹھ گئے... جب کمرے میں صرف انسپکٹر جشید رہ گئے ، تب انھول نے اپنا کام شروع کیا... دن نگئے ہے پہلے وہ اس کام سے فارغ ہوئے۔ ناشتے کے بعد وہ اسکیا گھرسے نگلے۔ ان کے پاس اپنی موٹرسائیکل تھی... وہ اس پرسوار ہوکر وہ بیشل ہال کی طرف روانہ ہوئے... وہاں پہنچ کر انھوں نے موٹرسائیکل سٹینڈ پر کھڑی کی اور عمارت کے محدر در دازے کی طرف چلے... پہرے دار فوجیوں نے اس کی طرف ویکھا تو صدر در دازے کی طرف چلے... پہرے دار فوجیوں نے اس کی طرف ویکھا تو انھوں نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر دکھا دیا... فوجیوں نے ان کی اچھی طرح تالئی کی اور کہا...

'' علی ہے ... جاؤ...''

اور وہ ان کے سامنے سے ہوکراندر چلے گئے... دل ہی دل میں وہ بار ہارمسکرار ہے تھے...ایسے میں عمارت کا منیجران کے سامنے آگیا... اس نے چونک کرکہا۔

''ارشاد علیمی.. آج کیابات ہے... کھے بدلے بدلے نظر آرہے

-50

''نہیں تو سر . . . '' وہ پرسکون آ واز میں بولے۔ ''نہیں تو سر کیا . . . ار ہے بھی! میں جو کہ رہا ہوں . . . کہتم سمجھ بدلے بدلے نظر آ رہے ہو... اچھا آ ؤ... میں تنہیں اپنی بات کی تصدیق کر کے دکھا دیتا ہوں ۔''

''چليے سر . . . و کھا ہيئے ، کيا و کھا نا چاہتے ہيں۔''

منیجرنے ان کا ہاتھ بکڑلیا.. اور چلے.. ایک سمت میں... وہ چلتے رہے... آخر وہ انھیں لیے ایک کمرے میں داخل ہوئے... اندر پانچ آدمی موجود تھے... وہ کرسیوں پر ایک میز کے گرد بیٹھے تھے... کمرہ کافی بڑا

تھا۔

" بهائی لوگ ، ذراارشاد طیمی کو دیکھنا. . . کیا بیہ بدلا بدلانظر نہیں آر ہا

"--

وہ یک دم اس کی طرف مڑے ۔ . . چند کھے تک وہ انھیں غور

۔ ہے دیکھتے رہے ... پھر بے ساختہ ہننے گئے ... ان کی ہنسی طویل ہوتی چکی گئی... یہاں تک کہان کی آنکھوں میں پانی آگیا... آخران میں سے ایک نے کہا:

'' ہیں.. بیارشاد طیمی ہے!''

'' کیا واقعی . . . بیارشا دخلیمی ہے۔'' د وسرابولا . . .

''ارے نہیں... ایسا بھی کیا مذاق... بیدارشاد طلیمی نہیں ہیں... اگر

بدارشاد علیمی ہوتے تو مجھے دیکھتے ہی اپنا خاص جملہ ضرور دہراتے...'

''خاص جملہ!''وہ سب ایک ساتھ بولے۔

" إل! خاص جمله... بهلا ارشاد هليمي صاحب... آب جب مجه

ے ملتے ہیں تو کیا جملہ دہراتے ہیں۔"

" خوش رہیں ... بھا ئیاصاحب " انھوں نے فور آ کہا۔

''ارے ہائیں... بیتو واقعی ارشاد طلیمی ہیں... میں سمجھا تھا... ان

کے میک اپ میں یہاں انسپکڑ جمشید آئے ہیں۔'' ''کیا مطلب؟''وہ بری طرح چونکے۔ ''کوئی ہے۔.. جو ارشاد طلیمی صاحب کو میری بات کا مطلب

12 17

''ہاں! کیوں نہیں . . . سر . . . جتنا مطلب آپ کہیں ، بتا دیں۔''ان پانچ میں سے ایک نے کہا۔

''اب اتنازیا دہ بھی نہ بتا دینا کہ بے چارے پریشان ہوجا کیں۔' ''کم از کم ان کے چبرے سے میک اپ تو اتارنا ہوگا... تا کہ ہمیں معلوم ہوجائے... ارشاد طیمی کے میک اپ میں انسپکڑ جمشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔''

''مطلب ہیر کہ انسپکٹر جمشیر ہمارے قابو میں آگئے ہیں... اور یہی ہمارا پروگرام تھا... کہ وہ ارشاد طلیمی ہمارا پروگرام تھا... کہ وہ ارشاد طلیمی کوخفیہ ٹھکانے سے ہماری طرف آجانے دیں... آپ پوری طرح ہمارے قابو

''کیا... واقعی۔''انسپکٹر جمشیدنے کند سھا چکائے۔ ''آپ شایداس خیال میں مست تھے کہ جمیں چکر دینے میں کا میاب جوگئے ہیں... جب کہ بات اس کے الث ہے... چکر میں آپ کو ہم لائے ہیں... اور ہمارے پاس اس کا ثبوت موجو د ہے۔'' ''احھا... وہ کسے ، ذرا میں بھی تو سنوں '' وہ مسکم اسٹر

''اچھا... وہ کیسے ، ذرامیں بھی تو سنوں... '' وہ مسکرائے۔ ''ابھی دکھا دیتے ہیں... آپ پہلے اپنی خفیہ فورس کے اس کا رکن کو فون کریں جس کے ذیے ارشاد طیمی کی حفاظت کا کا م سونیا گیا ہے۔''

''اوہو! تو آپ کو پیجی معلوم ہے۔'' ‹ ‹ جمیں تو و ہ باتنیں بھی معلوم ہیں جوآ پ کومعلوم نہیں \_' و ہ ہسا\_ ''اچھی بات ہے . . . میں ارشاد طلیمی کو یہبیں بلو الیتا ہوں . . . لیکن آپ ہے بھی تو بتا ئیں پر وگرام کیا ہے...'' ''ارے بھئی انسپکٹر صاحب . . . بروگرام کیا ہونا . . . یہاں کسی نے انسپکڑ جمشید کو تو آتے ویکھانہیں ... لہذا یہاں ہے کوئی انہیں نکلتے ہوئے کس طرح دیکھ سکتا ہے ... مطلب میہ کہ بیہ ہال ان سر براہوں کا مقبرہ تو ہے گا ہی ... انسپکٹر جمشید کی آخری آ رام گاہ بھی ٹابت ہوگا۔'' '' حد ہوگئی . . بھی ابیا بھی کیا . . . اتنی بھی کیا ہے رحمی ۔'' دوسر ہے نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ '' اور انسپکٹر جمشید صاحب... آپ صرف اتنا کہیں گے... ارشاد طلیمی کونیشنل ہال کی طرف بھیج ویں ... بس ... اس سے زایدا گرآپ نے پچھ کہا تون "وه کہتے کہتے رک گیا۔ '' تو کیا...''انسکٹر جشدمسکرائے۔ '' تو آپ کی زندگی کا چراغ ای کیمح گل کر دیا جائے گا… آپ اس وفت جاروں طرف ہے ز دمیں ہیں...'' '' اچھی بات ہے . . . میں بس اتنا ہی کہوں گا . . . جتنا کہ آپ نے بتایا ہے...اورفر مائیں۔'' '' یہی کافی ہے… کریں فون۔''

انہوں نے خفیہ فورس کے انجارج کے نمبر ملائے اور بولے:

٬ · نمبرا یک . . . ارشا دخلیمی کونیشنل بال جھیج دیں ۔ ''

### ''او کے سر۔'' دوسری طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے فون بند کر دیا:

'' کیا آپ وضاحت کرنا پیند کریں گے۔''

"اوہ ہاں! کیوں نہیں ... اب آپ بوری طرح ہمارے قابو میں

ہیں... یوں بھی بالکل اسکیے ہیں... یہاں آپ کا یار و مد دگار کوئی نہیں۔''

" إل! مين و كيور بابهون ... ليكن بيه بات مجھ مين نہيں آئى كه جس

ہال کو بم سے اڑا نا ہے ... ای ہال میں آپ لوگ موجود ہیں... آخر میہ چکر کیا

--

"اس ہے ہمیں کیا فرق پڑے گا... ہال اڑے گا... اسلامی سربراہ بھی اڑیں گے... ہمارا کیا جائے گا... مزے کی بات میہ کہ ہم آزاد رہیں گے... کوئی ہم پر شک نہیں کرسکے گا... "

"میں نے تو یہ بوجھا ہے کہ آپ لوگوں کا اس ہال سے کیا تعلق ... یہ ایک سرکاری اور بین الاقوامی تقریبات ہوتی ایک سرکاری اور بین الاقوامی تقریبات ہوتی ہیں ... یہ ہال آپ لوگوں کے قبضے میں کیسے آگیا..."

'' ہاہاہا... آپ ضرب کے نشان والی تنظیم کو بچھتے کیا ہیں... وہ جہاں اپنے پنج گاڑنا چاہتی ہے ... گاڑلیتی ہے... اس کے لیے بیدکام مشکل نہیں ہوتا... اس ہال پرتو اس کی بہت مدت سے نظرتھی... پروگرام بیتھا کہ سرکاری سطح پر یہاں ہے آ ہستہ آ ہستہ محت وطن لوگوں کو ہٹا دیا جائے... ان کے نتاد لے

کرادیے جائیں اور اپنے ہم خیال... یعنی اس ملک سے دشمنی کرنے والے لوگ وہاں فٹ کردیے جائیں... اب چونکہ یہ پروگرام بہت مدت پہلے شروع ہوا تھا... اس لیے اس وقت اس ہال پرضرب والی تنظیم کا مکمل قبضہ ہے... '' اوہ ... اوہ ۔'' مارے چیزت کے انسیکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ ''اور فوج نے جو بم یہاں کیا نہیں کر سکتے ۔'' ہاں جناب! ان حالات میں ہم یہاں کیا نہیں کر سکتے ۔'' 'وہ سب ہمارا ڈرامہ تھا... آپ لوگوں کو اطمینان ولانے کے لیے ''وہ سب ہمارا ڈرامہ تھا... آپ لوگوں کو اطمینان ولانے کے لیے کام کیا گیا تھا... تاکہ آپ ہال کی طرف سے بے فکر ہوجائیں... ورنہ جو بم پھٹے گا... وہ تو یہاں موجود ہے۔''

"أف ما لك! بييس كياس ريامول ـ"

ایسے میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی... منیجر نے نظریں

اس طرف گھمائیں... پھر چہک کر بولا:

'' آہا... انسپکٹر جمشیہ کے پراسرار جمدرہ چلے آرہے ہیں... انسپکٹر صاحب کوان سے مل کرضر ورخوشی ہوگی ، کیونکہ ارشاد طبیمی کوان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت کوشش کرنا پڑی ہے ... اورا نہی کے ذریعے ہم انسپکٹر جمشید کو یہاں لانے میں کا میاب ہوئے ہیں۔''

''نن... نہیں۔''مارے خوف کے انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے دیکھا... ارشاد علیمی چلا آر ہا تھا... اس کے چہرے

برایک گهری طنزییمسکرا هٹ تھی...

# سرخی

'' آخر میں آپ کوشیشے میں اتار نے میں کامیاب ہوگیا۔ آپ میر ہے جال میں آگئے اولاب یہاں مقررہ وفت پر ہماری مرضی کے مطابق کام ہوگا... باس آپ کا جواب نہیں... ''نز دیک آ نے پرارشاد طبی بولا:
'' باس '' انسکیٹر جشید کے گلے میں آ وازگویا پھنس گئی۔
'' ہاں! یہی ہمارے باس ہیں... ویسے ہم انہیں دوسروں کے سامنے منجر کہتے ہیں... اوراب میں آپ کوکیا کیا بتاؤں... آپ کوتو ہم پوری طرح اُلو بنانے میں کامیاب ہوگئے ہیں... ہمارے باس ہی دراصل اس ملک میں ضرب بنانے میں کامیاب ہوگئے ہیں... ہمارے باس ہی دراصل اس ملک میں ضرب کے نشان والی تنظیم کے باس ہیں۔''
کیوا!!!!' وہ چلا اسلامے۔
''کیوں... کیا واقعی ... ہوگئی ناشی گم۔''

-2-3

'' ہاں بالکل . . . یہ بازی آپ کمل طور پر ہار گئے ہیں اور آج گمنا می

کی حالت میں مررہے ہیں... آپ کو بچانے کے لیے بھی کو ٹی نہیں آئے گا... اور اس عمارت میں تمام مسلم سر براہ بھی موت کی نیندسو جا کیں گے... اس کے بعد ہماراراستہ صاف ہے۔''

''ہوں... کہانی واقعی زبردست ہے... لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے... اگرآپ پیند کریں تو میں آپ کواس رخ کے بارے میں بتادوں۔'
''کہانی کا رخ کیا مطلب؟''ارشاد طیمی نے چونک کر کہا۔
''جس طرح تصویر کے دورخ ہوتے ہیں نا... اسی طرح اس کہانی کے بھی دورخ ہیں... ایک طرح اس کہانی کے بھی دورخ ہیں... ایک رخ وہ ہے... جوتم لوگوں نے بیان کرنے وہ ہے اس کہانی رخ وہ ہے... جو میں بیان کرنے لگا ہوں... اور بیدخ تہارے لیے خوش گوار رخ وہ ہے... بلکہ درد ناک رخ ہے... لہذاذ راول تھام کر سنو۔'' رخ بیس ہوگئے۔'' باس ہیا۔

''موت کوہم نے ان گنت مرتبہ اس سے بھی بہت زدیک سے دیکھا ہے۔.. لہذا آج کیوں بدحواس ہوں گے... اس کہانی کا واقعی ایک اور رخ ہے... اور جب وہ رخ تم لوگوں کے سامنے آئے گا، اس وقت معلوم ہوگا... موت کس کی نزدیک ہے اور کتنی نزدیک ہے ... کیا خیال ہے... اب میں اپنی کہانی شروع کروں۔''

''ضرور کیول نہیں . . . ذرا ہم بھی توسنیں . . . آخروہ کہانی ہے کیا ؟'' ارشاد طبی نے طنز یہ لہجے میں کہا۔

ا بنات بیات بیانی مکمل طور پر ماری کیمل طور بر ماریکی ہوں ہمیں دراصل اینے ملک میں اس تنظیم کا سراغ لگانا تھا… جے عرف عام میں ضرب کا نشان

والى تنظيم كہا جاتا ہے... اس تنظيم كا كوئى نام بھى آج تك سامنے تہيں آيا تھا... بس اس کا ایک نشان ہے اور وہ ہے ضرب کا نشان...اس تنظیم کی مہت ہی واردا تیں پولیس کے علم میں آئیں . . . عام لوگ تو ان وار دا توں کولوث مار کی واردا تیں سمجھتے رہے ہوں گے،لیکن جب ہم نےغور کیا... خوب جائز ہ لیا تو پتا چلا ... بیلوگ چن چن ایسے لوگوں کو مار رہے ہیں ... جو اسلام کے لیے اپنے دلوں میں ایک خاص تڑی رکھتے ہیں ، جومسلما نوں کو جگانا جا ہتے ہیں . . . انہیں ایک انقلاب کے لیے تیار کرنا جاہتے ہیں اور جو بہ جاہتے ہیں کہ پوری و نیا کے مسلمان ایک ہوجا ئیں . . . بس مینظیم ایسے لوگوں کی خاص دشمن ہے . . . جب ہم اس نتیج پر پہنچ گئے . . . اور یہ بات بھی ٹابت تھی کہ ابھی تک ان کا کوئی فر دگر فتار ' نہیں ہوا… اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا تو ہم نے سوجا... غور کیا کہ کس طرح ان کا سراغ لگایا جائے... کیے ان کے باس تک پہنچا جائے... اور آخر میں نے افسرانِ بالا کوایک تجویز دی... '' یہاں تک کہ کر انسپکڑ جمشید خاموش ہو گئے . . . اور لگے ان کی طرف غور کے دیکھنے۔ '' اوروہ تجویز کیاتھی... ویسے اس میں شک نہیں کہ آپ کی کہانی ہے

> بہت دلچیپ۔' ''مزہ آرہا ہے نا۔''انسیکٹر جمشیدنے خوش ہوکر کہا۔ ''ہاں! بہت۔''وہ ایک ساتھ بولے۔

'' تب پھر سنے تجویز ... آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا... میں نے تجویز بیش کے تجویز بیش کی ... این ملک میں تمام اسلامی براہوں کا ایک اجلاس رکھا جائے ... اب ظاہر ہے، یہ موقع ضرب کی تنظیم کے لیے سنہری موقع ہوگا... جو لوگ ہیں ہی اسلام دشمن ... اور مسلمانوں کوچن چن کر ہلاک کرنے والے، وہ

بھلا اس موقعے ہے کیوں فائدہ نہیں اٹھا نا جا ہیں گے . . . وہ تو فوراً حرکت میں آ جائیں گے... اورایک عددمنصوبہ ترتیب دے ڈالیں گے اور ظاہر ہے، وہ منصوبہ یہی ہوگا کہ بورے ہال ہی کواڑا دیا جائے...اس ہے بہتر اور مزے کی بات بھلا ان لوگوں کے لیے اور کیا ہو عتی تھی۔.. اب ظاہر ہے... ہمیں تو اس منصوبہ کا پہلے ہے علم تھا... ہم نے بھی پیر طے کیا کہ میں آئی جی صاحب اور صدر صاحب وغیرہ ہے بظاہرخفیہ میٹنگیں کروں... ظاہر ہے... تم لوگ ہماری بات چیت سننے کا بھی کوئی پروگرام ترتیب دو گے . . . تا کہ ہمارے بورے پروگرام ہے باخبرر ہیں... سواس طرح انھیں اپنی بات چیت سنائی بھی گئی... متیجہ بیہ نکلا کہان کی بوری توجہ بیشنل ہال کی طرف ہوگئی...اب بیاور بات ہے کہ بیشنل ہال یرتم پہلے ہی غیرمحسوں طور پر قبضہ جمائے ہوئے تھے... اور ہم پر ہنس رہے تے ... این کا میابی پرخوش ہور ہے تھے ... اپنی ضرورت کے پیش نظرتم لوگوں نے میراایک ہمدردبھی پیدا کیا...اس نے خفیہ طور پر مجھے فون کرنا شروع کیا... اس نے بتایا کہ پچھلوگ نیشنل ہال بواڑا دینے کامنصوبہ ترتیب دے تھے ہیں... اور بیر کہ وہ خود بھی ان میں شامل ہے... لیکن اس ہولنا ک پروگرام میں ان کا ساتھنہیں دےسکتا... لہذاوہ ان کا ساتھ دینا جا ہتا ہے... تا کہ عین وقت پر ہم اس منصوبے کوفیل کر دیں اور اس کے بدلے میں وہ اسے گرفتار نہ کریں . . . میں اس مدرد کی بال میں بال ملاتا رہا... تا کہتم لوگوں کو یقین ہوجائے... ہم تمہارے جال میں مکمل طور پر آتے جارہے ہیں... اور بالکل اس طرح ہوا... لہٰذا میں نے پھرارشاد حلیمی صاحب سے ملاقات کی... کئی را توں تک غائب بھی رہا تا کہ ان کا ر دعمل جان سکوں . . . میرے غائب رہنے بر برا سرار ہمدر د صاحب بہت پریشان ہوئے . . بلکہ سیجی پریشان رہے . . . آخر میں دفتر میں بہنچ گیا... دیکھنا جا ہتا تھا... دفتر میں کون تمہارا آ دمی ہے... نظا ہر ہے ، وہ فورأ حمهمیں بتا تا کہانسپکڑ جمشید دفتر میں آ گئے ہیں . . . چنانچے فورا ہی پراسرار ہمدر د نے رابطه کیا...اس طرح و ه دشمن بھی ہماری نظروں میں آگیا... جوصرف تم لوگوں کا آ دمی ہے... اور ہم الٹا اس کی تگرانی کڑنے لگے... تم لوگ برابر اس سے ر بورٹ لے رہے تھے...اب بیہور ہاتھا کہتم اینے خیال میں ہم سب کی تگرانی کررہے تھے... ہم سب کی باتیں من رہے تھے... کیکن درحقیقت صورت حال یہ تھی کہ ہم جان بوجھ کرتمہارے جال میں آ رہے تھے...'' " بیسب فرضی کہائی ہے انسکٹر جمشید ... ایسا کچھنہیں ہے ... تم چونکہ یہاں یوری طرح پھنس چکے ہو، اس لیے ہمیں ان باتوں کے ذریعے چکر دیے کی کوشش کررہے ہو... لیکن چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے... ہم اپنے پر وگرام یر بخو بی عمل کریں گے ... جب اس ہال میں تمام مہمان آ جا کیں گے ... اس وقت اس کو بھک ہے اڑا دیا جائے گا. . پاس نے طنزیدا نداز میں کہا۔ '' ابھی میری کہانی مکمل نہیں ہوئی ۔' 'انسپکٹر جمشید مسکرا دیے۔ '' ٹھیک ہے... اپنی کہانی مکمل کرو... یوں بھی آج تمہاری کہانی عکمل ہوجائے گی . . . بیتمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔'' '' ہرانسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی آخری دن ضرور ہوتا ہے... میرا بھی اگر آگیا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں... آپ کہانی سنیں... امید ہے، ابھی آپ کواور زیادہ مزہ آئے گا… ہاں تو میں کہ رہاتھا… آپ خیال کررہے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے جال میں آ چکے ہیں... لیکن آپ بوری طرح ہمارے جال میں تھے... ہر کام ہمارے پروگرام کے مطابق ہور ہاتھا... یہاں تک کہ

میں نے ارشاد طلبی ہے ملا قات بھی کرڈ الی ... اور اس کے ساتھ بدیر وگرام رکھا

كهاب اس كے ميك اب ميں تيشنل مال ميں ميں جاؤں گا... اس نے كہا، ٹھيك ہے... اب یہاں غور کریں... میں نے ارشاد طلیمی کو اپنے خفیہ کارکن کے ذریعے ان کی حفاظت کے بہانے اینے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا... اس عمارت کے بارے میں ارشاد حلیمی کو پچھ معلوم نہیں . . . و ہاں آ دمی کی ایک ایک حرکت بند مرے میں بھی دیکھی جاتی ہے... یہ بات نہیں کہ وہاں وڈیو کیمرے نصب ہیں... تہیں، بلکہ وہاں کا نظام ہمارے دوست یروفیسر داؤد صاحب نے تر تیب دیا ہے... اس پوری عمارت میں جو پھے بھی کیا جاتا ہے... اس کو نہ صرف بم ديکھ سکتے ہيں... بلکه س بھی سکتے ہيں... للبذا و ہاں پہنچتے ہی اب ارشاد طلبی کو سب سے پہلے آ یہ کومیرے پر دگرام کے بارے میں بتانا تھا. . . ارشا دصاحب نے جب دیکھا کنداہے کمرے میں تنہا جھوڑ دیا گیا ہے اور عمارت کی نگرانی كرنے والے بيروني حصے ميں جانيكے ہيں تو اس نے فورا آپ كوفون كيا... اور آپ کوسارے پر وگرام کی اطلاع دی... "

'' بیصرف تمهاراا ندازه ہے... ورندالی بات ہے نہیں۔' ''اچھا تو پھر بیلو... میں تمہیں ارشاد کے فون کے الفاظ سنا دیتا ہوں...'' بیکہ کر آنھوں نے اپنی گھڑی پرایک بٹن دیا دیا اور ساتھ ہی ہولے۔ '' بلکہ بیلو... میں اپنی گھڑی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں... اس برارشاد کیمی فون کرتا دکھائی بھی دے گا...''

ہے کہتے ہوئے انھوں نے گئری اتار کرمیز پرر کھ دی... وہ اس پر جھک گئے... اچا تک اس پر سے ہند سے غائب ہو گئے اور ارشاد حلیمی نظر آنے لگا... وہ اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کر رہا تھا... پھر اس نے سیٹ کو کان سے لگالیا... اور بات کرنے لگا... وہ کہ رہا تھا: 'باس! ان کا منصوبہ سنیں ... اب انسپکٹر جمشید میرے میک اپ میں 'بیشنل ہال میں آئے گا... چونکہ میرے میک اپ میں آئے گا، اس لیے اکیلا ہوگا... کوئی ساتھی تو اس کے ساتھ ہوگانہیں۔'

'بہت خوب! بیا درا چھاہے..۔لیکنتم کہاں ہو۔'

اس کے پروگرام کے مطابق... اس کی خفیہ عمارت میں... اور

ظاہر ہے... میری حفاظت کے لیے انسپکڑ جمشید نے اپنے آ دمیوں کی ہدایات دی ہیں... لہذا میں ان کی نظر بچا کریہاں ہے نہیں نکل سکوں گا...''

وتم فكرينه كرو... مين تههيل الجهي بلواليتا هول... پيه جاري ايك اور

زبردست كاميابي ہے۔

'شکریہ باس۔'

پھرارشاد حکیمی فون بند کرتا نظر آیا...اب تو ان کے چہروں پر

ا یک رنگ آتا تو دوسرا جاتا نظر آیا... ایسے میں انسپکڑ جمشید بولے۔

"اب بتا ہے مسٹر باس... اور ارشاد طیمی صاحب... جال میں آپ

لوگ ہیں یا ہم . . . اب جب کہ سارا پر وگرام میر ہے منصوبے کے مطابق ہوا ہے تو اس وفت آی سب لوگ گھیرے میں ہول گے یانہیں . . . ''

''اس کے باوجود ہم گھیرے میں نہیں آئیں گے… اس لیے کہ انسیکٹر

جشید... آپ ہمارے قابومیں ہیں... آپ بوری طرح ہماری زدمیں ہیں...

ا ہے جاروں طرف نظریں اٹھا کردیکھ لو۔''

'' میں دیکھ چکا ہوں . . . میرے جاروں طرف پستول ہیں . . . لیکن

مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں . . . بے شک تم اپنے ان پستول والوں کو مجھے پر فائر

كرنے كا تكم دے كرد مكي لو...

''انسپکڑ جمشید کوختم کر دو . . . ایک ساتھ سب لوگ فائز . . . '' ''نن نہیں . . . باس! بیلطی نہ کریں ۔ ''ارشا دلیمی چلااٹھا۔ ''کیا مطلب؟'' باس نے چونک کرکہا۔

''اگر عمارت واقعی گھیرے میں ہے… تو ہم انسپکٹر جمشید کو ڈ ہمال بنا کر بیہاں سے نکل سکتے ہیں۔''

''اچھی بات ہے… پہلے ایک ساتھی اوپر جا کر جائزہ لے… چاروں طرف پنچ دیکھے… باہر عمارت کو گھیرے جانے کے آثار ہیں یا نہیں ''

'' جی اچھا… ''ان میں ہے ایک نے کہا اور کمرے ہے نکل گیا… جلد ہی اس کی واپسی ہوئی… وہ ہنس رہاتھا:

'' انسپکٹر جمشید جھوٹ بول رہے ہیں باس . . . عمارت گھیرے میں نہیں

ہے۔ ''بات دراصل ہیہ ہے کہ تنہاری نظر کمزور ہے…'' انسپکڑ جمشید یہ ا

''ال نے جیران ہوکر کہا۔

''ہاں! گیرا ڈالنے والے عمارت سے باہر نہیں... اندر موجود ہیں... یہ ہال ہمارا ہے... ہم نے بنوار کھا ہے... نہ کہتم نے ... اس میں آنے جانے کے خفیہ رائے رکھے گئے ہیں... تم لوگوں نے اس عمارت کے عملے میں ایپ آ دمی ضرور یہاں شامل کر دیے ہیں ،لیکن پیمارت جب بنوائی گئی تھی ،اس وقت ضرب کے نشان والی شظیم کا یہاں نام بھی نہیں تھا... مطلب یہ کہ میرے آدمی اندر موجود ہیں.. اور اس کا شوت یہ ہے کہتم اپنے آدمیوں کو تھم دو... وہ

مجھ پر فائر کریں...اگروہ فائر کرتے ہیں تو میری باتیں غلط... ورنہ تم غلط... '' '' فائر کر دانسپکڑ جمشید پر...'' باس نے غرا کر کہا۔ جواب میں کوئی فائر نہ ہوا تو وہ بری طرح اچھلے... ان کے

رنگ اڑ گئے . . . انھیں اپنا سارامنصوبہ خاک میں ملتا نظر آیا . . . ایسے میں انسپکٹر جمشیدنے کہا:

'' تم لوگ اب اندر آسکتے ہوں اور دفتر کے اس غدار کو بھی ساتھ لے آؤں جوان کے لیے کام کرتار ہاہے۔''

فوراُ ہی کمرے کا دروازہ آواز سے کھلا... محمود، فاروق، فرزانہ، پروفیسر داؤ د، خان رحمان اور اکرام اندر داخل ہوئے... ان کے چبروں پر فاتحانہ مسکراہٹیں تھیں... ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا... اس کا چبرہ بری طرح لئکا ہوا تھا...

''سر! ہے مرز ابشیر ... ہمارے دفتر کا ریکارڈ کیپر ... یہی ان کے لیے غداری کررہاتھا۔''

''خوبخوب...اب بات ہوجائے ہم کی...' ''بم تو پہلے آپ لوگ تلاش کر چکے ہیں۔'' بھاٹیانے بھنا کر کہا۔ ''اوہ ہاں! یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے... کہ ہم تو پہلے ہی تلاش کر چکے ہیں... یہاں ہونے والی تمام بات چیت بھی پوری طرح ریکارڈ ہو چکی ہے... بلکہ وڈ یوفلم بھی تیار ہوگئ ہے... مطلب یہ کہ ان کے خلاف ممل ثبوت حاصل کر لیا گیا ہے... پھر بھی مسٹر بھاٹیا ہے کہتا ہوں... اگر یہ پچھ کہنا چا ہے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔'

" میں صرف بیا کہنا جا ہتا ہوں کہتم لوگ سب کچھ جیت کر بھی سب

چھ ہارگئے۔"

''اچھا... کمال ہے... بھلاوہ کیسے... وضاحت بھی تو کریں نا۔'' ''وضاحت کی ضرورت نہیں... آپ ہمیں حوالات بھیج دیں یا جیل ... ہمیں بہت جلدر ہا کر دیا جائے گا... اور باعزت...''
جیل ... ہمیں بہت جلدر ہا کر دیا جائے گا... اور باعزت...''

عین اس کمجے انسپکٹر جمشید کے فون کی گھنٹی بج اٹھی . . . فون صدر

صاحب كالتفاءوه كهرب تفية:

''ہاں جمشید''' نیشنل ہال کی کیا خبریں ہیں۔'' ''ان لوگوں کے خلاف کممل ثبوت حاصل کرلیا گیا ہے سر اوراب انھیں جیل بھجوا یا جار ہاہے۔''

یں دوایا جو رہے۔ ''بالکل ٹھیک ... لیکن ... ''صدرصاحب کہتے کہتے رک گئے۔ ''لیکن کیا سر ... آپ کا بیالیکن مجھے ڈرائے دے رہا ہے...

كيونك.

''اور كيونكه كيا؟''صدرفوراً بولے۔

'' کیونکہ ابھی ابھی بھاٹیانے کہا ہے… ہم ان لوگوں کوزیا دہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکیں گے… حکومت انھیں رہا کرنے پر مجبور ہوجائے گی۔' '' بلکہ اس ہے بھی کئی قدم آ گے جمشید!''صدر کی دکھ بھری آ وا زُسنا کی

دی۔

"جي ... کيا مطلب؟"وه چو کئے۔

''ان پرمقد مه بھی نہیں چلا یا جا سکے گا… برا ہِ راست ہی انھیں رہا کر دیا جائے گا… اسی وفت انھیں جچوڑ دوجمشید…'' '' ہیں۔ بیآ پ کیا کہ دہے ہیں سر۔'' '' جو کہا ہے ... وہ کرو... حکومت کے معاملات بہت عجیب وغریب ہوتے ہیں... نہ جانے کس کس طرف سے دباؤ ہوتا ہے ... ابھی ابھی مجھے سات ملکوں کے سربرا ہوں کے فون آ چکے ہیں۔'' '' جی ... کیا کہا... سات ملکوں کے سربرا ہوں کے فون...''انسپکڑ جشید چلاا تھے۔

'' آہتہ آواز میں جمشید... آہتہ آواز میں... تم ملک کے صدر نہیں ہوں... ''صدرصاحب کی آواز ناخوش گوار ہوگئی۔ 'ہیں ہوں... ''صدرصاحب کی آواز ناخوش گوار ہوگئی۔ ''کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ سات اسلامی ملکوں کے یاغیراسلامی ملکوں

''غیراسلامی ملکول کے۔'' ''اوہ احچھا… لیکن سر… میں انھیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔''

انسپکٹر جمشیدنے کہا۔

'' آپ پہلے س لیں . . . میں کیا کہنا جا ہتا ہوں . . . اگر باہر نگلتے ہی ان پرحملہ ہو گیا اور بیہ مارے گئے تو لا زمی بات ہے . . . بیہ کہا جائے گا کہ بیہ میرا

''ہاں! یہ تو ہے ... لیکن ان پر باہر نکلتے ہی حملہ ہونے کیوں لگا... ''
''اب بہلوگ ضرب نامی تنظیم کے لیے بے کار ہیں... کیونکہ ظاہر ہو چکے ہیں... لہذا وہ ان لوگوں کوختم کر کے جمھے پھنسوائے گی... اور اسی لیے انھیں آزاد کرانے کے لیے زور لگایا جار ہاہے...''

''ہوں ... شایدتم ٹھیک کہتے ہو... خیر ... اس کاحل ہے ہے کہ بات ان ملکوں کے سامنے رکھی جائے ... اور انھیں بتا دیا جائے کہ ان کی حفاظت کی ذمے داری ہماری نہیں ہوگی ... آپ لوگ خودا نظام کرلیں ۔' ''یے ٹھیک رہے گا سر ... اس طرح بلا ہمارے سرنہیں آئے گی۔'' ''اوکے ... تم ابھی انھیں رہا نہ کرو... پہلے میں ان سے بات کرتا

یہ کہ کرانھوں نے فون بند کر دیا۔ ''بہت بڑے بڑے سفارش ہیں تم لوگوں کے…'' انسپکٹر جمشید مسکرائے۔

" " ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ ہمیں جیل میں نہیں رکھ سکیں

گے... "

''مان گئے بھی مان گئے ... یہ نظیم ہے کیا چیز آخر... ''

''بڑے بڑے ملک اس نظیم سے کام لیتے ہیں۔ ''

''تم لوگوں سے ہمارے ملک کے سلسلے میں کون کام لے رہاہے ''

''انشارجہ اور بیگال ... یہ دونوں ملک چاہتے ہیں ... اس ملک کو ہر

کاظ سے غلام بنالیس .. یہ ای صورت میں ممکن ہے ... جب یہاں کے لوگ جہاد کو چھوڑ دیں ... اور اس ملک کے ایسے جہاد کو چھوڑ دیں ... اور زندگی سے پیار کرنے لگیں ... اور اس ملک کے ایسے لوگوں کو موت کی نیندسلا دیا جائے ... جو ان میں جہاد کی روح پھوٹک سے لوگوں کو موت کی نیندسلا دیا جائے ... جو ان میں جہاد کی روح پھوٹک سے ہیں ... یا پھران کے مقاصدا س طرح بھی پورے ہو سے تیں جب اس ملک میں امن قائم نہ رہ سے ... بدامنی کا دور دورہ ہو ... بم دھاکوں سے لوگوں کو ہراس میں مبتلا کر دیا جائے ... زندگی افر اتفری کا شکار ہوجائے ... اسی قتم کے کام وہ میں مبتلا کر دیا جائے ... زندگی افر اتفری کا شکار ہوجائے ... اسی قتم کے کام وہ

ہم لوگوں سے یہاں لے لیتے ہیں... اور لیتے رہیں گے... ہم یہاں سے رہا ہو کرکون سا واپس چلے جائیں گے... یہیں رہیں گے... ملک کی جڑیں کا شخص رہیں آگے... ملک کی جڑیں کا شخص میں آگے... اس ملک کے حکمران میہ باتیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑی طاقتوں کے دیاؤں میں آگر ہمیں رہائی دلوا دیتے ہیں... بس یہی ہے کل تفصیل ... بن یہی ہے کل تفصیل ... ''

ایسے میں فون کی گھنٹی بجی... دوسری طرف صدر صاحب تھے...وہ کہ رہے تھے:

''میں نے ان سے بات کی ہے جمشید... انھوں نے ان لوگوں کی حفاظت اپنے ذہبے لی ہے... اور اس غرض کے لیے ان کی رہائی دو گھنے بعد عمل میں لائی جائے گی... فی الحال بیہاں چند فوجی بھیجے جارہے ہیں... وہ ان لوگوں کواپنی تحویل میں لے لیس گے... اور تم بیہاں سے چلے جاؤ گے... ''جی ... اچھا... ''انھوں نے فکر مندا ندا زمیں کہا۔ ''جی ... اچھا... ''انھوں نے فکر مندا ندا زمیں کہا۔ ''مطلب یہ کہ اس طرح اگر ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذہب داری ہم پر نہیں ہوگی... وہ ہمیں کچھ نہیں کہ سکیں گے... ''صدر صاحب

''بالکلٹھیک سر ... میں یہی کہنا جا ہتا تھا۔'' ''اور جمشید ... ایک بات اور ... تم اپنی خفیہ فورس سے ان پرحملہ کرانے کی کوشش قطعاً نہیں کرو گے۔''

"جی بہت بہتر… "وہ سکرادیے۔

اور پھر دو گھنٹے بعد وہاں فو جی پہنچ گئے… انھوں نے بھا ٹیا اور اس کے ساتھیوں کوان کے حوالے کیا اور وہاں سے نکلنے لگے۔ ''الوداع انسپلز جمشید... تمهیں اس طرح رخصت ہونا اچھا تو نہیں کر اللہ وگا... کین کیا کیا جائے... مجبوری ہے... ہم اس سلسلے میں پچھنیں کر سکتے... ہماری تنظیم کی جڑیں دراصل اس قدر مضبوط ہیں... کہ برسی برسی طومتیں ہمارارعب مانتی ہیں... اس لیے ہم صاف نیج کرجار ہے ہیں۔'' حکومتیں ہمارارعب مانتی ہیں اس کیے ہم صاف نیج کرجار ہے ہیں۔''

'' چلوخیر ... یا د کھ لیں گے ... کیا ہے ، وہ بات ؟''اس کا انداز

طنزبيتفاب

'' بید کہ ہماری ملاقات بہت جلد ہوگی ... اور وہ ملاقات بہال ہمارے ملک میں نہیں ہوگی ... وہاں ہوگی ... جہاں تم موجود ہو گے ... وہاں میر ے ملک میں نہیں ہوگی ... وہاں ہوگی ... جہاں تم موجود ہو گے ... وہاں میر ے ملک کے صدر مجھے تمہار ہے بار ہے میں کوئی تھم نہیں و ہے تکیس گے ... اور دیں گے بھی تو میں ان ہے کہ سکوں گا کہ جنا ب! اس وفت میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں ۔''

'' اچھی بات ہے ... دیکھا جائے گا...'' ان سب نے کندھے

اچکائے دیے۔

### اور پھروہ وہاں سے نکل آئے:

'' ہیں.. بیر کیا ہوا اتبا جان.. بیلوگ تو قاتل ہیں... انہوں نے جانی کو ہلاک کیا تھا... وہ جانی... جوان سے کٹ کران کے بارے میں بتانے کے لیے ہم تک آنا جا ہتا تھا...''''

'' مجھے یاد ہے . . . میں جانتا ہوں . . . کین بھی . . . انہوں نے خود اینے آ دمی کو ہلاک کیا تھا. . . ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں . . . '' '' ہاں! بیرتو ہے ... ان ہاتھوں خودان کا آدمی مارا گیا تھا... اور ہمیں فی الحال بیرکوئی جانی نقصان پہنچانہیں سکے ... لہندا ہم نے اس معاطے میں کوئی ضرنہیں کی ... یوں اڑنے کوہم اڑبھی سکتے ہتھے۔''

ان سب باتوں کے باوجود ... وہ سب چپ چپ تھے... ان

میں اگر کوئی تروتاز ہ نظر آر ہاتھا تووہ تھے انسپکڑ جمشید...

نو نومبر کوٹھیک نو بجے انسپکٹر جمشید کے موبائل کی گھنٹی بجی... انہوں نے بٹن د باکرریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے جانی پہچانی آواز سنائی دی:

" بھاٹیایات کررہاہوں۔"

" اوه اچھا... اب سمجھا... مجھے امید نہیں تھی کہ آپ فون کریں

"- 5

" آج نوتاری ہے...اورنو بح ہیں..."

" تو پھر ... اس كيا ہوتا ہے۔"

" آپ بھول گئے ... نو تاریخ کونو بج نیشنل بال میں تمام اسلامی

سرابرہوں کی کانفرنس طے ہے..."

''اوه...احجا... تو پھر؟''

" اب تو پھر وغیرہ کا وفت نہیں رہ گیا... نیشنل ہال کا نمبر ملا ئیں...

دیکھیے وہاں سے کیا اطلاع ملتی ہے۔"

"كيامطلب... آپكياكهنا چائخ بين-"

" آپ سلسله تو ملائيں -"

انہوں نے فوراً وہاں فون کیا... ادارے کے نئے نیجر نے فوراً

فون اللها يا اوراس كى آواز سنائى دى:

"انسكم جشيد بات كرر با مول ... نيشنل بال مين مرطرح خيريت تو

--

" جی ... جی ہاں ... بالکل خیریت ہے..."

"اچھی بات ہے... شکریہ!" یہ کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر

ديا... جلد بى چر بھاٹيا كافون ملا... وه يو جھر ہاتھا:

"آپ نے فون کیا..."

"إلى بالكل كيا... فيشل بال مين برطرح فيريت نه-"

" ہے... ہے ہوسکتا ہے... نو نج کرایک منٹ ہوچکا ہے... اس

وقت تك تو دهما كابهوجانا جا ہيے تھا۔''

" كون سے دھا كے كى بات كررہ ہيں ... نيشنل بال سے تو بم

برآ منہیں کرلیا گیا تھا۔"

" بم نے دراصل دو بم لگائے تھے۔"

"اوہ اچھا... توبیہ بات ہے... آپ کو دراصل دوسرے بم کھٹنے کا

انتظار ہے... خیر میں آپ کو بتا سکتا ہوں... دوسرا بم کہاں ہے۔

" كياكها... آپ بتا كتے ہيں؟"

" إل! من بنا سكتا مول ... آپ لوگ اس وقت ساحل سمندر پر

ایک سیاح کے بنگلے میں موجود ہیں...اس سیاح سے آپ لوگوں نے یہ بنگلہ

كرائے پر لے ركھا ہے... ليكن وہ جانتا ہے... آپ لوگ كون ہيں... اور كيا •

كرتے ہيں... گويا آپ كے اس سے تعلقات ہيں... ليكن آپ كويہ بات

معلوم نہیں تھی کہ میرے خفیہ کارکن وشمن کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے ، وہ اس کے گھر

تک پہنچ کرر ہے ہیں... لہٰذا گھڑی اب آپ دیکھیں... کیونکہ دھا کا ہوا جا ہتا ہے وہی ہم میرے کارکن اس بنگلے میں رکھ چکے ہیں۔'' ''کیا... نہیں...''،

وہ بوری قوت سے چلائے ... ساتھ ہی انہوں نے دھا کے کی

آوارسي-

\*\*\*

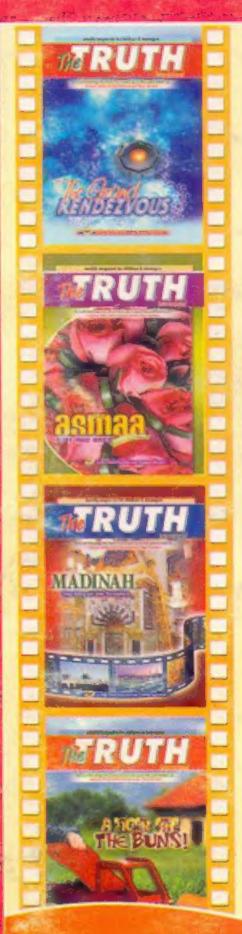



Subscribe to the

#### THE TRUTH INTERNATIONAL

for growing for yourself or a friend and get



For subscription, please note down the Pollowing procedure:

Deposit:

Rs. 600 for 26 issues

Rs. 1200 for 52 issues

Rs. 300 for 13 issues

With any Allied Bank Branch operating on-line banking. Our ABL Account No. 2449-3 its Branch Code is 0155. In case, your local ABL Branch is not connected on-line, then please, get Payment Order or Bank Draft in the name of "The Truth International" for the amount of the subscription. Please despatch pay-in slip (original) or Bank Draft, along with your particulars to:

#### Manager Circulation:

P.O.Box # 17732, Gulshan labal, 75300, Karachl. Cell: 0321-2212608